

رضوان كننب ثانه كنتي بغيث روذ لاهور



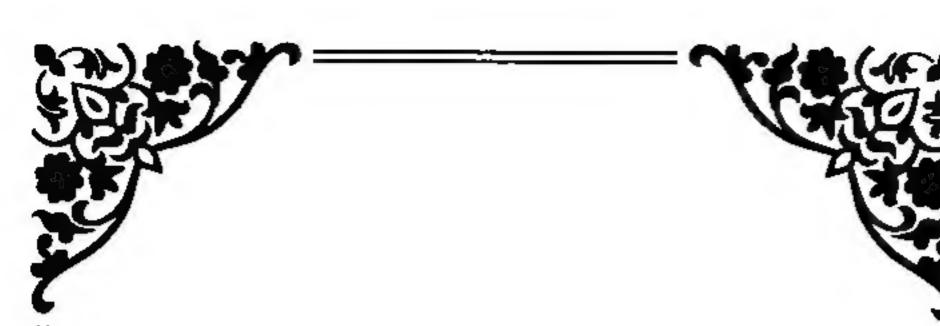

اے میوب (سقار میرسز) آپ سے زیادہ میں میری کھونے مجانی میں اور آپ سے زیادہ حن وجال کا پیکر کسی مال نے جنا بی نہیں و الراكم بعيد آب ما ہتے تھے ويدائ آپ كوپيداكيا گيا ہے.

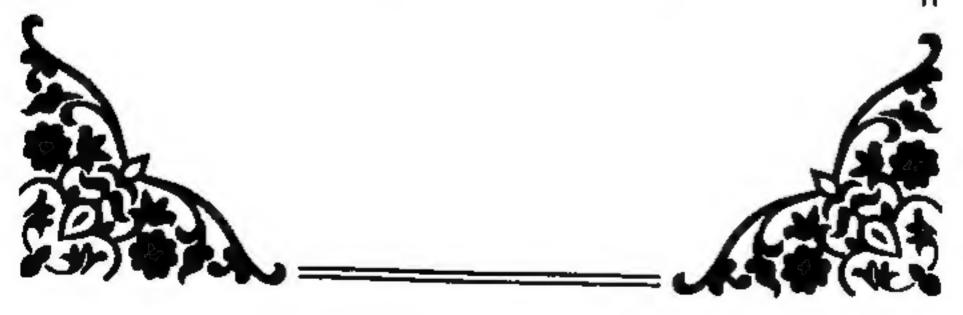

قرآن وحدیث اور فریقین کی معتبر ندیبی و تاریخی کتب سے صحابہ کرام خصوصاً حعرات خلفاء راشدین علیم الرحمت والرضوان کے فیصائل و مضافل و مشاقب دینی و ملّی خدمات اور انکی سوانع حیات



قدسول المذبذ مُناح كارى علاميد معلى المحريث كالمراب المعرب المعاديث كالمراب كا

> بابتهام معظره مرفع على المنافع في المنافع ف



Cell: 0300-8038838, 0300-9492310 042-37114729

#### برالته ارتم ارتم برالته ارتم ارتم جمله حقوق بن ناشر محفوظ بین جمله حقوق بن ناشر محفوظ بین

•••---- شان محايد دي الم ٠٠٠---- امير الكسنت شارح بخارى معزست علامه سيدمحوداحمد •••---- رضوى محدث لا مورى قدس والعزيز اميرو في الحديث •••---- وارالعلوم حزب الاحتاف لا بور يروف ريزيم ووود ووروم مولانام مولانام والمنام والمناقادري عبدالرحمن رضا قادري •••---- وارالعلوم حزب الاحتاف لا بور كيوزيك ٥٥٠٠--٠٠٠ عزيز كميوز تك سنشر لا جور 4996495 0344-4996 •••---- صاحبزادہ پیرسیدمصطفیٰ اشرف رضوی (ایم'اے) بااهتمام •••---- تاظم اعلى دارالعلوم حزب الاحناف لا جور شعبة بليغ وارالعلوم حزب الاحناف لاجور ملخ کے بیخ

رضوان كتاب گغ بخش روزلا مور 042-7114729

## انتساب

ا پنجبة الجدقد وة السالكين ذبرة العارفين راس الحدثين المام المفرين في المشائخ خليف اعلى حفرت جدودين ولمت حفرت علامه الوجرسيد محمد و بدار على شاه رضوى قادرى فعنل رحمانى محدث الورى قدس سره السبحانى ..... اورا پنج والمدمحترم خليف اعلى حفرت استاذ العلماء المام المستنت سيّد المحد ثين حفرت علامه الوالبركات سيّد الحدر ضوى قادرى اشرفى عليه الرحمة بانيان مركزى وارالعلوم حزب الاحتاف كنام ..... جنهول في يورى ذعرى وين اسلام كي تبلغ واشاعب علوم عاليه اسلامية قرآن وسنت كي قدريس اور پاكستان عي نظام مصطفى كي اسلامية قرآن وسنت كي قدريس اور پاكستان عي نظام مصطفى كي قيام اورمقام مصطفى كي المورمة ماكن وسنت كي قدريس اور پاكستان عي نظام مصطفى كي قيام اورمقام مصطفى كي المورمة ماكند

(سيدمحوداحدرضوي)



### المن عاب را المنظمين المنظمين

### فهرست

| مغير | عنوانات                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| . 17 | پیش لفظ                                                             |
| 18   | سلام                                                                |
| 19   | فضائل خلفائے راشدین                                                 |
| 21   | حضرت ابو بمرصديق والفنؤ كمدق بوز هے مسلمانوں كى بخشق                |
| 24   | حضرت عمر بالغيد كي بجرت                                             |
| 25   | حصرت ابو بكر والفيؤ اورعمر والفيؤ أيك بى منى سے بنائے محت           |
| 26   | خطبے میں خلفائے کرام کے نام کی ابتداء                               |
| 26   | حضور الطيئم كي نماز جنازه                                           |
| 27   | حصرت ابو بكر دلانفنة اورعلى كاابيان                                 |
| 28   | خلفائ اربعه صاحب ولايت تنے                                          |
| 29   | چار کا عدد                                                          |
| 29   | تمین ہے محبت                                                        |
| 30   | جاروں خلیفہ کا مرتبہ برابر کہنا خلافت سنت ہے                        |
| 31   | صحابه كرام كامر تنبدومتنام                                          |
| 32   | امير معاويه والفيظ كرل مي رسول الله كامقام                          |
| 32   | خلافت راشده کی تعریف                                                |
| 32   | صحابہ کرام کو برا کہنے والوں کے چیجے نماز ممنوع ہے                  |
| 33   | محابه كرام الل بيت نبوت                                             |
| 33   | محابكرام                                                            |
| 34   | محابه کرام کی فضیلت وعظمت                                           |
| 35   | حضور مل الميام كى صحاب سے محبت                                      |
| 35   | سلامتی کی بیہ ہے کہ محابہ کے مشاجرات کے متعلق خاموشی افتیار کی جائے |
| 35   | محابه کرام کو بد کوئی کانشانه مناؤ                                  |

### 

| صخيبر | عنوانات                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 36    | محابه کی لژائیاں                                                    |
| 36    | ر فتق نبوت                                                          |
| 38    | مديق اكبر خاطنة وفاروق خالفتة بعدوصال بمي حضور كے ساتھ ہيں          |
| 38    | حضور ما المنظام كم بعد خليف مطلق معترت سيدنا ابو بمرصد يق بالفنظ مي |
| 39    | على الرتعني شير خدا الخافظة                                         |
| 40    | شتراده كونين امام حسين والغنة                                       |
| 40    | الل بيت نبوت                                                        |
| 42    | الل بيت كرام                                                        |
| 44    | صحابدوا بلسنت كااحر ام اوران معصب ضرورى ب                           |
| 44    | محبت الل بيت سرماي المستنت ب                                        |
| 44    | خاتمه بالخيركيك الل بيت سے محبت ضرورى ب                             |
| 45    | اوليا والله كفيض مدايت كامركز على الرتضى الفين كل ذات بالاب         |
| 45    | تطب وابدال واوتاد جناب على الرتعنى وكالني المرتبيت مامل كرت بي      |
| 45    | معرت على المائية سے محبت المستنت ہونے كى شرط ب                      |
| 46    | معرست على كے بعد فيض رباني كامنعب عظيم حسنين كريمين كوحاصل موا      |
| 46    | آئمها ثناء عشرفيض وجدايت كاسرچشه بين                                |
| 46    | ائما فاعشرك بعدقيض رساني كامنصب حضورفوث بإك كيروبوا                 |
| 48    | ين لم لم الله الله الله الله الله الله الل                          |
| 49    | حعرت اميرمعاويه يلفنك                                               |
| 51    | مرآ ن فی شان ہے اعداز بیان کی                                       |
| 51    | اصحاب بدر                                                           |
| 52    | غزوه بدر ٢ مع                                                       |
| 54    | بيعب رضوان كالخضرواقعه                                              |
| 57    | غرده فيبرك و                                                        |
| 58    | غزدوا مدشوال ساج                                                    |

## المرابع المرا

| مؤنم | عنوانات                                     |
|------|---------------------------------------------|
| 61   | محابه کرام قرآن کی روشی میں                 |
| 61   | مهاجرين وانعبار                             |
| 62   | بجرت عبشه                                   |
| 62   | الجرت مدينه                                 |
| 63   | انعباديدين                                  |
| 63   | انصارومها جرين مومن كامل تقے                |
| 63   | مهاجرین کرام تعلی جنتی ہیں                  |
| 64   | مهاجرين دانصار كاخاتمه ايمان پر موا         |
| 65   | خلفا واربعهماجر بي الحي خلافت وظافت راشده ب |
| 67   | انسارفلاح يافته بي                          |
| 68   | مهاجرين وانصار برطعن جائز نبيس              |
| 68   | مسلمان كيلي محابرام كى فنيلت كالعقادلازى ب  |
| 69   | مسلمان کی پیچان                             |
| 69   | مال فئي سيم متعلق                           |
| 70   | اميرالمؤمنين معزسة على الكافئة كافيعله      |
| 71   | خلفائے ملاشہ کی خلافت حق ہے                 |
| 71   | محابرام كيمتعلق قرآني تصريحات               |
| 74   | اسلام سے بل محاب کرام میں عدادت بھی         |
| 75   |                                             |
| 75   |                                             |
| 75   |                                             |
| 77   | محابہ کے دلوں میں ایمان رہے ہی کیا          |
| 70   |                                             |
| 91   |                                             |
| 94   | خلافت دامامت خلفائے راشدین                  |

### مر المان عاب المنطق ال

| الله في راشده كا دوراسلا كي تاريخ كاروش باب ب<br>الله في راشد من كر درجات<br>المير الموسنين صفرت صديق اكبر في في كلافت<br>المعرف العادقين البير الموشين خليفه بلافصل سيّد ناصديق اكبر في في<br>المعديق اكبرى وصداقت كي مضل تا بال بي<br>المعديق اكبرى وصداقت كي مضل تا بال بي<br>المعديق اكبر في في نيوت كي في دول وصحكم كيا<br>المعديق اكبر في في سب سن ذياده بها دوية<br>المعرب صديق اكبر في في سب سن ذياده بها دوية<br>المعرب صديق اكبر في في خيار و في الميان موجيات و بخش<br>المعرب صديق اكبر في في خيار و في الميان كردي مي في ميان قران<br>المعرب عديق اكبر في في خيار و في الميان كردي مي في ميان قران<br>المعربي المير في في في في المير في في في في في ما دق شي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| المان المرده کاد در اسلائی تاریخ کاردش باب ہے  96  المان المین من حرے مدیق اکبر الحاق کی خلافت  98  المردی میں الموسین من حرے مدیق اکبر الحاق کی خلافت  98  المردی الموسین من المردی کی خلافت  100  المدین المبر الموسین فلیفہ بالفسل سید ناصد ای المبر الحاق کی المبادی کی بنیاد دل کو محکم کیا  101  المدین المبر الموسین من المبر الحاق کی بنیاد دل کو محکم کیا  102  المدین المبر الحاق کی محمد ای المبر الحاق کی بنیاد دل کو محکم کیا  103  المبر المبر محکم نی المبر الحاق کی محمد ای المبر الحاق کی محل کی المبر المبر الحاق کی محل کی المبر المبر الحاق کی محمد ای المبر الحاق کی محمد ای المبر الحاق کی محمد ای المبر المبر الحاق کی محمد ای المبر المبر الحاق کی محمد ای المبر المبر الحاق کے محمد ای المبر المبر المبر الحاق کی محمد ای المبر الحاق کی محمد ای المبر المبر الحاق کی محمد ای المبر المبر المبر الحاق کی محمد ای المبر المبر المبر المبر الحاق کی محمد ای المبر         | منحتبر | عنوانات                                                   |
| الله على المراق الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95     | خلافت راشده کی مت                                         |
| المرائی تعزید مدیق اکبر الاثانی کی خلافت  98  امر الموسنین تعزید مدیق اکبر الاثانی کی خلافت  100  امری الصادقین البر الموسنین غلیفہ بافضل سیّد ناصدیق اکبر الماثین البر الماثین غلیفہ بافضل سیّد ناصدیق اکبر الماثین مصدیق البی البی الموسنی الموسن        | 95     | خلافب راشده كادوراسلاى تارئ كاروش باب ب                   |
| المروب المراجع المراج        | 96     | خلفائے راشدین کے درجات                                    |
| مدق العادقين ابر الموشن ظيفه بلا ضل سيرنامدي آب كرنتانية  مدي البرق ومدات كي شفل تابال بين  مدين البرق ومدات كي شفل تابال بين  مدين البرق ومدات كي شفل تابال بين  مدين البرق في خيرت كي محافظ الآل بين  مدين البرق في خيرت كي محافظ الآل بين  من تران البرق في خيرت كي محافظ الآل بين  من تران البرق في خيرت البرق في خيرت البرق في خيرت المحافظ المح        | 96     | اميرالمؤمنين معنرت معديق اكبر فكانتؤكئ خلافت              |
| المان المرق ومدافت كي شعل تابال بين المرق ومدافت كي شعل تابال بين المرق ومدافت كي شعل تابال بين المدين المرق بين المرق بين المدين المرق بين بين المرق بين المرق بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98     | مر و بحر و                                                |
| المديرة المديرة الكرحم نبوت كر محافظ اقل بين<br>المعرب مديرة الكرحم نبوت كر محافظ اقل بين<br>المعرب مديرة الكرحم المحافظ حضورة المحافظ المحروبات فوجنتي<br>المعرب مديرة الكرحم المحافظ حضورة المحافظ المحروبات فوجنتي معادق تقع<br>المعرب مديرة الكرحم المحافظ كروكا كوجم في المحروب | 99     | امدق السادقين اميرالموشن خليغه بالصل سيدنامع يق اكبر يخفظ |
| المديرة المديرة الكرحم نبوت كر محافظ اقل بين<br>المعرب مديرة الكرحم نبوت كر محافظ اقل بين<br>المعرب مديرة الكرحم المحافظ حضورة المحافظ المحروبات فوجنتي<br>المعرب مديرة الكرحم المحافظ حضورة المحافظ المحروبات فوجنتي معادق تقع<br>المعرب مديرة الكرحم المحافظ كروكا كوجم في المحروب | 100    | مديق اكبرى ومداقت كي مطعل تابال بيل                       |
| المديرة المديرة الكرحم نبوت كر محافظ اقل بين<br>المعرب مديرة الكرحم نبوت كر محافظ اقل بين<br>المعرب مديرة الكرحم المحافظ حضورة المحافظ المحروبات فوجنتي<br>المعرب مديرة الكرحم المحافظ حضورة المحافظ المحروبات فوجنتي معادق تقع<br>المعرب مديرة الكرحم المحافظ كروكا كوجم في المحروب | 101    | مديق اكبر والفنة في في الملاي كي بنيادول ومحكم كيا        |
| المن قرآن الله المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102    | سيدنا صديل اكبرهم نبوت كعلفظ اقال بي                      |
| المعرف المراق المراق المن المالا الموليات أو بخش المالا الموليات أو بخش المالا الموليات ألم المالا الموليات ألم المالا الموليات المراق المن المراق        | 102    | معرت مديق اكبر فانوس سيزياده بهادرت                       |
| العرب مدین اکبر المالئ حضور المالئ کے عاصی مادق تھے  104  105  المرین کی مامدین اکبر المالئ کی دفات  المرین کی مامدین اکبر المالئ کی دفات  المالی کے مصطفے میں بنا آپ کا حزاد  المالی کے مصطفے میں بنا آپ کا حزاد  المالی کی مصد کی ایک نظر میں  المالی کی محادی کی المحادی کے حصفی ادشادات  المالی کی محادی کی المحادی کی حصفی ادشادات  المالی کی محادی کی المحادی کی حصفی ادشادات  المالی کی محادی کی المحادی کی حصور کی کھنے کے دونے کی دونے کی حصور کی کھنے کے دونے کی دی کھنے کے دونے کی دونے کی کھنے کے دونے کے دونے کی دونے کی کھنے کے دونے کی دونے کی کھنے کے دونے کی کھنے کی کھنے کے دونے کی کھنے کے دونے کے دونے کی کھنے کے دونے کے دونے کی کھنے کے دونے کی کھنے کے دونے کی کھنے کی کھنے کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کی کھنے کے دونے کے        | 102    | יש קדיט                                                   |
| جناب صدیق اکبر دیگائی کی وفات  مرخائی نے کہا صدیق ہم تمہاری کردکو محلی ہیں تھی کئے  مرخائی نے کہا صدیق ہم تمہاری کردکو محلی ہیں تھی کئے  ہم اللہ مسلیقے ہیں بنا آپ کا حواد  106  107  حیات صدیق آکبر میں آگر میں اللہ میں         | 103    | معرت مديق اكبر والمنوك في اسلام كوميات ذو يخشى            |
| المراق المنظم عاصر التي جم تمهاري كردكو جمي فيل التي كلية التي المنظم التي المنظم التي التي المنظم التي المنظم التي المنظم التي المنظم التي المنظم التي المنظم التي التي المنظم التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104    | _                                                         |
| الماد ترامع ملائل المراد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104    |                                                           |
| الكاه نبوت عمل مدين اكبر كامرتبه حيات عمد التي الكي نظر عمل المواقع المرافع ا        | 105    |                                                           |
| حیات مدیقی آیک نظر میں ا<br>109 اکا بر محاب کے معفرت مدیق آکبر ذاہد کے متعلق ارشادات<br>معفرت الویکر ذاہد کے آقوال<br>امیر المؤمنین سیّد نا محرفار دق آعظم خلیفہ دوم ذاہدی ا<br>مندور کا ایک نے مرکو خدا ہے ما تک<br>فارد تی آعظم عاصی رسول کا آیک آئے ہے<br>مرفقات نے اپلی دولت ترتی اسلام کے لیے وقف کردی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106    | يهلو يمصطف من بناآپ كامرار                                |
| اکا برمحابہ کے حضرت مدین اکبر دیائی کے متعلق ارشادات<br>حضرت ابد بکر دیائی کے اقوال<br>امیر المؤمنین سیّدنا محرفاروق اعظم خلیفہ دوم دیائی ہیں۔<br>امیر المؤمنین سیّدنا محرفاروق اعظم خلیفہ دوم دیائی ہیں۔<br>حضور الحاق نے عمر کو خدا ہے انگا<br>فاروق اعظم عاصل رسول آلی کا تھے۔<br>عمر دیائی نے آئی دوات ترتی اسلام کے لیے وقف کردی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 106    |                                                           |
| معرات ابو بكر المطنئ كے اقوال امر المؤمنين سيّدنا عمر فاروق اعظم خليف دوم النائي المور المؤمنين سيّدنا عمر فاروق اعظم خليف دوم النائي المال الم        | 107    |                                                           |
| امیرالرومنین سیّدنا مرفارد ق اعظم فلیفددوم ناتین امیرالرومنین سیّدنا مرفارد ق اعظم فلیفددوم ناتین اعمران الله ا<br>حضور الله ناتین ناتی کی کوخدا ہے انگا<br>فارد تی اعظم عاشی رسول آلی کا تھے<br>مرفق نی نے اپنی دولت ترتی اسلام کے لیے دقف کردی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109    |                                                           |
| حضور النظام نے مرکو خدا ہے مانگا<br>فاروتی امنع می عاصل رسول النظام کے<br>فاروتی امنع می عاصل رسول النظام کے لیے وقت کردی تھی<br>مرکز کا نئے نے اپنی دولت ترتی اسلام کے لیے وقت کردی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 109    |                                                           |
| فارد تی اعظم عاشق رسول کافیانی تھے<br>عمر میں ہوئے نے اپنی دوات ترقی اسلام کے لیے دتف کردی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111    |                                                           |
| عرفان نے ایل دوات رقی اسلام کے لیے وقف کردی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111    |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112    | •                                                         |
| נפת פות פוני ושול של שוב או נפת של                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113    | دورقارول اسلای تومات کا دورتها                            |

### المن محابه رفاية المنافق المنظمان المنظمان المنافق الم

| صختبر | عنوانات                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 114   | اسلام میں نظام حکومت کا دورعبد قاروتی ہے شروع ہوا                       |
| 115   | ان كاعدل ضرب المثل تما                                                  |
| 115   | حصرت عمر المنظنة كمشوره عقرآن جمع موا                                   |
| 116   | آ پ نے علانیہ ہجرت کی                                                   |
| 116   | حضرت عمر طالفناغز وات من شامل ہوئے                                      |
| 116   | وفات                                                                    |
| 117   | نكاه نبوت منافية كم من معترت عمر خاطفية كامرتبه                         |
| 118   | على و فاروق بِلطَّهُنَا كِي بالجم محبت                                  |
| 118   | ارشادات فاروق اعظم                                                      |
| 119   | حيات فاروتيايك نظر مين                                                  |
| 121   | خليفه سوم ذ والنورين عثمان غني امير المؤمنين                            |
| 121   | حضرت عثان ملافئز كالقب ذوالتورين ہے                                     |
| 122   | جمع وترتبيب قرآن كاشرف جناب عثان غني ينافئن كالملا                      |
| 122   | حصرت امام ذوالنورين كالمتخاب                                            |
| 123   | عثان دالفنا تمام غزوات مين حضور فأفياتم كساتهد ب                        |
| 123   | خلافس عثمانى اسلامي فتوحات كادورتها                                     |
| 124   | حصرت عثمان مالغنا حضور کے جانا رہتے                                     |
| 126   | ا مام ذوالنورين مهاجراة ل بي                                            |
| 126   | معزت عثان طالفيز في وومر تبد منور الفيام المساح بنت خريدي               |
| 127   | قرآن کی جمع وقد وین اوراس کی اشاعت کاشرف معترت عثمان باینیو کو حاصل ہوا |
| 127   | حصرت عثمان بالطفظ كاحب وحي يتقيم                                        |
| 128   | حصرت عثمان طالفنه نهايت عابدوزام يتنج                                   |
| 129   | بيت رضوان اور حضرت عثان المافقة                                         |
| 131   | غور کیجئے                                                               |
| 131   | فضائل حضرت عثمان بلاتفظ                                                 |

### الله عابه الكفاعي المالي المالية المال

| صخيبر | عنوانات                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132   | دور عثمانی ایک نظر میں                                                                                                                        |
| 133   | حعزت امام ذوالنورين الملفئة كارشادات                                                                                                          |
| 135   | امير المومنين مولائ كأكأت على الرتضى خليفه جبارم                                                                                              |
| 135   | معرت على المفنة كعبي بدابوك أغوش نبوت من تربيت بالى                                                                                           |
| 135   | شان على خلافظة                                                                                                                                |
| 136   | معرت على الفنة حضور المعلم كل تربيت كاشابكاري                                                                                                 |
| 136   | معزت على فكالمؤا عاروتر بافي كانمونه تتے                                                                                                      |
| 137   | مندخلافت پرجلوه افروزي                                                                                                                        |
| 137   | حضرت على المغنظ بيشوائ طريقت جي                                                                                                               |
| 137   | خلفائے علاشہ کے آپ مشیر ہے                                                                                                                    |
| 138   | بستررسول برآ رام كرنے كاشرف                                                                                                                   |
| 138   | معرت على المنافذ تمام غزوات عراشر يك بوئ                                                                                                      |
| 139   | من خيبر كاشرف مجى آب كومامس بوا                                                                                                               |
| 139   | حضرت مجدوالف تاني مسلية في فرمايا                                                                                                             |
| 139   | معرست على علين كاولاو                                                                                                                         |
| 140   | شهادت                                                                                                                                         |
| 140   | معرت على ينافظ كارشادات                                                                                                                       |
| 142   | فليغداشدسيدناامام حسن فديني                                                                                                                   |
| 144   | ۵) معررت سعيد بن زيد طالمن                                                                                                                    |
| 145   | ٢) معفرت طلح بن عبدالله طافقة                                                                                                                 |
| 145   | 2) معرت زبیر بن العوام (عفقه<br>ما ما ما العوام المافقة                                                                                       |
| 146   | ۸) عبدالرحمٰن بن عوف المطفية<br>مريد الرحمٰن بن عوف المطفية                                                                                   |
| 147   | ٩) حضرت معدين الي وقاص طافية<br>معرف معدد من الي من الله من ا |
| 147   | ١٠) معرت البيمبيده بن الجراح الملينة                                                                                                          |
| 148   | مدين وفاروق كداول بس الله في ايمان فتورد يا                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                               |

### المراث ثان محابه رفاية المحال المحال

| منختبر | عنوانات                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| 150    | ميدان كارزار مين صديق                          |
| 150    | معركه يدد                                      |
| 150    | غ وهُ احد                                      |
| 151    | واقعدهدييبير                                   |
| 152    | حديبيكي ملح                                    |
| 152    | خيبر                                           |
| 152    | للتح مكه                                       |
| 153    | المارت حج                                      |
| 154    | آييسجان في بيعت رضوان                          |
| 154    | ایک مقدس کتاب                                  |
| 155    | مضق رسول                                       |
| 156    | پنج مير حرب                                    |
| 157    | ایک انهم واقعه                                 |
| 158    | حضرت عنان ذوالنورين والمنافذ كالرقاري          |
| 158    | رسول كاباتحد مثان كاباتحد                      |
| 158    | اس بیعت کی بارگا والی میں مقبولیت              |
| 161    | آ سير رضوان                                    |
| 162    | تغييراً عت                                     |
| 166    | سيدنا عثان اوربيعب رضوان                       |
| 166    | حضرت عثان طاطنة كى خبرشهادت                    |
| 166    | رسول كالاتحد عثان كالإتحد                      |
| 167    | عثان مير الفيرطواف نبيس كري م                  |
| 170    | سيدنا عثان المافظ كم متعلق على المافظ كارشادات |
| 170    | حعرت منان دالفنا من مرے برابریں                |
| 171    | معرت منان المافظ مهاجراق اس                    |

#### المان عابد بالمطاعين المعالم ا

| منحنبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 172    | معرت على المنفؤ ب رشة دارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 173    | خصوصيات امام ذوالنورين الملنيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 173    | مهلی خصوصتیعه داما در سول مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 174    | عهيد عالث كااعتراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 174    | شير خدا كاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 175    | بلاشيرات نے رسول اكرم كافية كى دامادى كاشرف دومرتبه حاصل كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 176    | اللهم صَلِّ عَلَى رُقَيَّةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177    | حضور المجيزة كالماحزاد مال تحمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 181    | آسب تعلمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 185    | از داج مطهرات امهات المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 186    | حعرت عائشهمد يقد فكانخ كامرتبه ومقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 187    | معرست خد يجيالكبرى خالفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 188    | معترت شووه بشت زمعد فكالخبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 189    | حعرت عاكشهمد يقد في خا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 190    | وفات - استان المستان ا |
| 190    | فغنائل<br>على م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 192    | علمی زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 193    | حضرت طعمد ملاطنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 193    | معترست ام سلمد في في الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 194    | معرت ام حبيب في في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 194    | معرت نه بنت بخش ملخفی است می است می است می است می است می است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 195    | ام الساكين معترت زينب بنت جزيمه خطفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 195    | حطرت میموند خافف<br>حصر سند میموند خافف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 195    | حعرت جوریه خطی ا<br>حعرت می در این انگذاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 196    | معرت صغيدا مرائيليد فكانئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### المراضي المراض

| منختبر | عنوانات                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 197    | حضور منافية في كاولا ومبارك                                                 |
| 197    | ۱) حضرت قاسم الفينو<br>دي منز                                               |
| 197    | ٢) حضرت زيبنب والفخيا                                                       |
| 197    | ٣) حضرت رقبه خلافها                                                         |
| 198    | س حضرت ام كلثوم ذافغة ؟                                                     |
| 198    | ۵) حضرت فاطمه خلخها                                                         |
| 198    | ٢) حضرت ابرا جيم طالفته                                                     |
| 199    | حضور الأيام عارما جزاديول كثبوت                                             |
| 201    | حقائق وبصائر                                                                |
| 201    | رفيق قبروغار                                                                |
| 201    | ستد ناامام حسین علیاتی کی تبرمبارک کا درجه                                  |
| 203    | تنين حا ند                                                                  |
| 203    | روضه اقدس                                                                   |
| 203    | حضرت صديق وفاروق كي عظيم وكليل فمنيلت                                       |
| 204    | صديق اكبر بالفيئة شيرخداعلى مرتفني كرم الندوجيه كي نظر بي                   |
| 206    | سيّد ناصديق اكبر والغيّز نے بارنبوت كواشماليا                               |
| 208    | بونت بجرت صنور فالميائم في معزت ابو بكر دالفيد كوخدا كي حكم سے ساتھ ليا تعا |
| 208    | سيدناا مام جعفرصا دق نے فرما يا ايو بكر كيا الجھے صديق بيں                  |
| 209    | صدیق اکبری رفاقت نے کفار کے لوہے شنڈے کردیئے                                |
| 210    | مدیق اکبرے حضور اللی کا موٹ اور آپ نے دعادی                                 |
| 210    | ر فيق في الغار                                                              |
| 211    | مديق أكبرامام الاتقيابي                                                     |
| 211    | امام جعفرصا دق كاحضرت ابو بكراور معفرت عمر كے متعلق ارشاد كراي              |
| 212    | سید ناعلی نے ایک سخت محمم جاری فر مایا                                      |
| 212    | حضرت امام باقر كافيمله                                                      |

### 

| مزنر       | 4.04                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ستحد مبر   | عنوانات                                                                                            |
| 212        | شيرخداعلى مرتعنى كافيعله                                                                           |
| 213        | مديق اكبراور حيدركرار كدرميان محبت كالكيفموند                                                      |
| 214        | معزت سيدة التساء كاجهيز                                                                            |
| 216        | حعرت اساء بنت عميس                                                                                 |
| 216        | ستيدنا مديق البريار ہوئے                                                                           |
| 216        | جومد بق كومد ين ند مجه كاده جموناب                                                                 |
| 217        | جومعترت على مرتعنى ويعفظ كوستخين سافضل سمجه                                                        |
| 218        | انصارتے اسلام کی ہے مثال مدد کی                                                                    |
| 218        | تمام اصحاب رسول کامل ایمان شخے                                                                     |
| 218        | حسنين كمرجن كوحعرت عثان كالهبريدار مقرركيا                                                         |
| 218        | حعرت سيده شهر بانوكا نكاح امام حسين سے                                                             |
| 219        | حعرت فاردق المقلم شيرخدا كي نظر هي                                                                 |
| 220        | فاردق اعظم مير كم طلع دوست بي                                                                      |
| 220        | حعرت فاروق مسلمانوں کا مرجمع میں                                                                   |
| 221        | دوسرامشوره غزوهٔ قارس کے متعلق                                                                     |
| 223        | حضرت عمر کا دین الله کا دین اوران کی جماعت الله کالشکر ہے                                          |
| 224        | شرف دامادی                                                                                         |
| 226        | حفرت ام كلثوم بنت فاطمه تمين                                                                       |
| 230        | تعریحات                                                                                            |
| 230        | خعنرت علی کی خلفائے علاشہ سے دوئی دمحبت<br>میں مار مدین کر میں |
| 230        | معترت على اللهند كى خلافت منصوص زهمي                                                               |
| 231        | معصوم صرف انبیاء کرام ہیں                                                                          |
| <b>232</b> | مرف محبت باحث نجات تبین<br>علی تعلیموں مرب سرمین نیا                                               |
| 234        | على مرتعنى خالمنة كالكهابم نيعله                                                                   |
| 235        | ستيدنا الم حسين اورا محرمعا وبير                                                                   |
|            |                                                                                                    |

## المن عابر وتعطائن المنافع المنظامين المنافع ال

| <u> </u> |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| مغنبر    | عنوانات                                                    |
| 239      | حضرت رقيه وام كلثوم                                        |
| 242      | حضرت اميرمعاويه بلافغة كيمتعلق                             |
| 244      | جناب امير كيكوارندا مفانے كى كياوج تھى؟                    |
| 247      | حصرت علی دالفنوی کے پاس عصام موی مجمی تھا!                 |
| 247      | جناب امیر کی ذاتی طا <b>تت</b><br>ن                        |
| 248      | باطنی وجه                                                  |
| 249      | تكوارندا مفانے كى سياسى وجه                                |
| 249      | جناب امير ني تكوار ندا مع اكررسول خدا كريس تكم كي اطاعت كي |



# بالنه الأم الأخيم

#### نحمدة ونصلى على رسوله الكريم

یاوراق المستنت و جماعت کے مسلک حق کے آئینہ دار ہیں۔ تحریر وتر تیب محدث لا ہور حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی میشد مریر ضوان کی ہے۔ مقصود صرف حضور سید المرسین خاتم النہین محبوب رب العالمین احمد مجتبی محمد مصطفے علیہ التحیة والثناء کے خلص جانثاروں کی بارگاہ میں ہدیے تقیدت و محبت پیش کرتا ہے۔ جنہیں یاران نبی کے مقدی نام سے پکارا جاتا ہے اور جوائمت کے امام ور مبرد - بن اسلام کے اوّلین مخاطب مسلفی و ناشراور ساری کا کتات کے لیے روشنی کا مینار ہیں۔

اس کتاب کی اشاعت ہے کئی ول آزاری مقصود نہیں اور نہ بحث ومباحث یہ تو عقیدت و مجبت کے گلبائے رنگار تک ہیں۔ جنہیں دلائل و براہین سے مزین کیا حمیا ہے ۔ اکثر مضامین کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سحابہ کرام جی گئی کے مرتبہ و مقام جلالب شان اور ان کے مخلص مومن ومسلمان ہونے کا ثبوت قر آن وسنت اور فریقین کی معتبر نہ ہی و تاریخی کتب کی روشنی میں بیان کیا میا ہے۔ جن ہے انکار کی مخبائش مہیں ہے۔

المسنّت و جماعت کا فرجی ولی فرض ہے کہ وہ بن کی آ وازکو کھر کھر پہنچانے کے
لیے اس کتاب کی اشاعت و تر و تن میں حصہ لیں اور حضور من اللّٰی آئے کے صحابہ سے اپنی
عقیدت و محبت کا عملی شوت دیں۔ یہ کتاب وقت کی اہم پیکٹش اور دین کی نہایت ہی
اہم خدمت ہے۔ صنی نمبرا ہے ۲۲ تک اعلیٰ حضرت مولا ناامام شاہ احمد رضا خال ہر بلوی
میلید کی تالیفات سے مرحبہ ضمون بطور تیمرک نذر قار نمین ہے۔
صاحبر اورہ پیرسیّد مصطفع اشرف رضوی
میں جرکت کے اللہ ماہ و اللہ میں اللہ ورہ کا میں اللہ واللہ وا

انضل الخلق بعد الرسل ثانى اتنين ججرت چیتم و گوش وزارت به لاکھوں سلام جس کے اعدا یہ شیدا ستر اس خدا دوست حضرت یه لاکھول و باطل امام الهدئ جانِ شانِ عدالت بيہ لاکھوں سلام مسجد احدی پر دولت حيش عمرت ير لا كمون سلام منشور قرآن کی سلک بی زورج دو نورِ عفت به لاکھوں سلام صاحب تیم بدی طه پوش شہادت په لاکھول سلام اعلى حفزت قدس سره العزيز

# فضائل خلفاء راشدين

(اعلى حعرت عظيم البركت مجدد مائة حاضره حعرت مولا ناشاه احمد رضا خال بريلوي مينيد)

چاروں خلفاء میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ حضرت سیّدنا ابو بکر صد بی دائلہ حرقدہ فرماتے ہیں: مدیق دائلہ ہیں۔آپ کی منقبت میں اعلیٰ حضرت تو رائلہ مرقدہ فرماتے ہیں: مدیق اکبر دائلہ نے بھی بت کو سجدہ نہ کیا۔ چار برس کی عمر ہیں آپ کے باپ ابو تی فد بت خانے میں لے محے اور کہا:

طولاءِ اللهَّنَكَ النَّمَّ الْعُلَى فَاسْجُدْ لَهُمْ۔ "بي بين تبهار على بلندو بالاخداانبين مجده كرو"۔

جب آپ بت كے سامنے تشريف لے گئے، تو فرمايا! ميں بحوكا بون، جھے كھانا دے ميں نگا بون، جھے كھانا دے ميں نگا بون، جھے كہانا ہوں، اگر تو خدا ہے تو پھرا ہے آپ كو بچا۔ وہ بت بھلا كيا جواب ديتا، آپ نے ايک پھراس كے مارا جس كے لگتے ہی وہ كر پڑا، اور تو ت خداداد كی تاب ندلا سكا ۔ باپ نے بي صالت ديھی ۔ انہيں بہت غصہ آيا ۔ انہوں نے تھيٹر رخسار مبارک پر مارا ۔ اور وہاں سے آپ كی ماں ام الخير كے پاس لائے ۔ ممارا واقعہ بيان كيا ۔ ماں نے كہا! اسے اس كے حال پر چھوڑ دو۔ جب بيہ بيدا بواتھا تو غيب سے آداز آئی تھی كر:

يَا آمَةَ اللهِ بِالنَّحْقِيْقِ آبْشِرِي بِالْوَلِدِ الْعَتِيْقِ اِسْمُهُ فِي السَّمَآءِ الصِّدِيْقُ لِمُحَمَّدٍ صَاحِبٌ وَرَقِيْقَ۔ (مَنَّ الْمَالِيُ)

"اے اللہ کی تجی لونٹری! تجھے مڑوہ ہو، اس آزاد بچے کا آسانوں میں اس کا نام صدیق ہے۔ محمد مصطفے مقافلہ کا یارور فق ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ محمد (مقافلہ کے) کون میں اور کیا معاملہ ہے۔"

اں وفت سے صدیق اکبر کوئٹی نے شرکی طرف نہ بلایا۔ بیردوایت صدیق اکبر طالفنڈ نے خودجلس اقدی میں بیان کی۔ جب بیربیان کر چکے، جبرئیل امین حاضرِ بارگاہ ہوئے۔ ( ٹائٹلٹٹٹٹٹ) اور عرض کی:

صَدَقَ ٱبُوبَكُووَهُوَ الصِّدِيقُ

" ابو بر مالفنائے نے سے کہاا دروہ صدیق ہیں"۔

بیحدیث عوالی الفرش الی معاش العرش میں ہے اور اسے امام قسطلانی نے شرح صحیح بخاری میں بھی ذکر کیا ہے۔

جب سے (حضرت الو بکر) خدمت اقدی میں حاضر ہوئے کی وقت جدانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ بعد وفات بھی پہلوئے اقدی میں آرام فرما ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدی ملی فیلے نے داہتے دستِ اقدی میں حضرت صدیق ولا فیلے کا ہاتھ لیا اور ہائیں دستِ اقدی میں حضرت صدیق ولا فیلے کا ہاتھ لیا اور ہائیں دستِ اقدی میں حضرت عمر ولا فیلے کا ہاتھ لیا اور فرمایا:

هَكُذَا نَبْعَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \_

" بهم قیامت کروزیول بی انهائے جائیں گئے"۔
امام اہلسنت و جماعت ،سیدنا ابوائے ن اشعری قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:
لَمْ يَزَلُ اَبُو بَكُو بِعَيْنِ الرِّحَا مِنَ اللّٰهِ تَعَالَٰی۔
" ابو بحر ؟ یشہ اللّٰہ تعالٰی کی رضا ہے منظور رہے"۔
ابن عسا کر ، امام زہری تلمیذانس واللّٰؤ ہے روایت کرتے ہیں کہ:
مِنْ فَصْلِ اَبِی بَکُو اَنّهُ لَمْ يَشْلُكُ فِي اللّٰهِ مَسَاعَةً۔

''مدیق کے نصائل ہے ایک رہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں منگ نہ ہوا''۔

امام عبدالوباب شعرانی "الیواقیت والجوابر" میں فرماتے ہیں۔حضور شائیز کم نے ابور جائین سے فرمایا: اَتَدَکُر یَوْمَ یَوْمِ کیا تہمیں اس دن والا دن یا دے عرض کی ہال یا دے، اور یہ بھی یا دے کہ اس دن سب سے پہلے حضور شائیز کم نے بلی فرمایا تھا۔

ان روایات کو قل کرنے کے بعداعلی حضرت فرماتے ہیں کے صدیق اکبر درا تھن کے مدالا باد دی اور روز ولا دت سے روز وفات اور روز وفات سے اجدالا باد کے سردار سلمین ہیں۔

یوں ہیں سیّدنا مولاعلی کرم اللہ و جہدالکریم اس بارے میرا ایک خاص رسالہ ہے۔ ( تنزیدالمکارہ الحیدریہ من وصمة مهدالجالمیة (الملعوظ وسیسیّا جری) حصدا قال سنده و اسرتبه شنردا وَالمَا لَلْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ ع

# حضرت ابو بر والغنز ك صدق بوز همسلمانول كى بخشش

جنت میں جوانوں کے مردارا مام حسن داہلی اور امام حسین داہئی ہوں کے اور پوڑ ھے ہوکر جوانقال کریں گے۔ ان کے سردار حضرت ابو بحر داہئی اور حضرت عمر داہئی اور حضرت ابو بحر داہئی اور حضرت ابو بحر صدیت کے متعلق اعلی حضرت بر بلوی کا ارشاد ہے کہ '' بول گے۔ حضرت ابو بحرصدیت و بین میں میں میں ہوگی ایک کو اپنی ابو بحرصدیت (جن کی نسبت حدیث ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا ایک بیروی کو اپنی امت کی معفرت کے لیے دسیلہ کیا کہ الی ابو بحرکا صدقہ میری امت کے بوڑھوں کو امت کے بوڑھوں کو بخشد ہے۔ (المدیة الابعد نی فادی افریقہ میں کا ارام الملوم المائنت پریس پر الی شریف)

حضرت عمر ملافقة فاروق كاايمان

الملغوظ جلدسوم منحدات پرامیر المؤمنین عمرفاروق اعظم کے ایمان لانے کے

بيان من اعلى حضرت وسلية قرمات من

يآايُّهَا النَّبِي حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبْعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ۔
"الله وَمَنِ البَّعَلَ مِنَ الْمُومِنِيْنَ.
"ال نِي جَهُ كُوكَا فِي هِ الله اوراس قدرلوگ جواب تك مسلمان ہو محظ"۔
كفار نے جب سنا، تو كہا:

آئ ہم اور مسلمان آ دھوں آ دھ رہ گئے ہیں۔ جبر نیل ملائیل حاضر ہوئے، عرض کیا، یارسول الله ملائیل معافر ہوئے، عرض کیا، یارسول الله ملائیل محضور کوخوشخری ہوکہ آج آسانوں پرعمر کے اسلام لانے پر شادی رجائی گئی ہے۔

آپ کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ کفار ہمیشہ سرکار کی ایڈ ارسانی کی فکر میں رہے۔ آب کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ کفار ہمیشہ سرکار کی ایڈ ارسانی کی فکر میں بازل ہوئی۔

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔

"الله تهبارا حافظ و ناصر ہے، کوئی تمبارا کی تبیارا کا تعلیم کرسکتا"۔

اس دفت تک بیجی مسلمان ہوئے تھے، ابوجہل لعین نے اعلان کردیا کہ جو شخص .....ا س کواس قدرانعام دوں گا، ان کو جوش آیا، تکوار تکی کرلی، اور شم کھائی کہ اس کو نیام میں نہ کریں گے۔ جب تک کہ معاذ الندایئے ارادے کو پورانہ کرلیں گے۔ معارج میں نہ کہ انہوں نے توقتم بیکھائی اوراد حررب العزت جل جلالہ 'نے شم یہ فرمائی کہ بینکوار نیام میں نہ ہوگی، تاوقتیکہ کفارکوای سے کی نہ کریں، جارہ ہے تھے راستہ میں نہ ہوگی، تاوقتیکہ کفارکوای سے کی نہ کریں، جارہ ہے تھے راستہ میں نہوگی میں نہ کھی ہوائی کوار سے میں مرخ آئی کھیں، نگی تکوار

لیے ہیں۔ یو چھا کہاں جارہے ہو؟ اُنہوں نے اپناارادہ ظاہر کیا۔ نعیم ہن عبداللہ نے ہیا، بی ہاشم کے حملوں سے کسے بچو کے ،انہوں نے کہاشا بدتو بھی مسلمان ہوگیا ہے۔
تجمی سے شروع کروں فیم بن عبداللہ نے فرمایا: ''میری کیا فکر کرتے ہو۔ اپ گھر میں تو جا کرد کھو، تمہار ہے بہن بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے۔ان کو غیظ آیا۔ سید ھے بہن کے مکان پر گئے ، دروازہ بند پایا۔اندر سے پڑھنے کی آواز آربی تھی۔ان کی بہن کو حضرت خباب بھائی ، مورہ طاشریف سکھار ہے تھے، آواز اجبنی ، خبر آواز دی ،ان کی بہن نے محفہ کو کسی گوشہ میں چھپا دیا۔ اور حضرت خباب بڑائی ایک کو تھڑی میں جھپ ویا۔ اور حضرت خباب بڑائی ایک کو تھڑی میں جھپ ویا۔ اور حضرت خباب بڑائی ایک کو تھڑی میں جھپ گئے۔ دروازہ کھولا گیا۔ آتے ہی بہن سے بو چھاتو دین سے پھر گئی ؟

اسلام على رافضع ل كاساتقيد كبال؟ (بهن نے) صاف كهدويا، على نے اسلام قبول كيا۔ فيرانبول نے تلوار سے تونبيل مارا، مرباتھ سے مارنا شروع كيا۔ يہاں تك كدخون بنج لگا۔ جب آپ كى بهن نے ديكھا كدچھوڑتے ہى نہيں تو كيا۔ يہاں تك كدخون بنج لگا۔ جب آپ كى بهن نے ديكھا كدچھوڑتے ہى نہيں تو كہا!اے عر! تم مارى ڈالو مردين اسلام ہم سے ندچھوٹے گا۔ جب انہوں نے خون بہتا ديكھا، تو غصد فروہو كيا۔ اپنى بهن كوچھوڑ ديا بھوڑى دير كے بعد كہا كہ ميں نے نے كام كاآ دازى ہے۔ وہ جھے دكھا دس آپ كى بهن نے كہا ہم مشرك ہو۔ اس كوچھو نہيں سكتے۔ انہوں نے زبردى كركے ما تك ليا۔ دو تين آيتيں پڑھيس فر را ان كے منہوں سكتے۔ انہوں نے زبردى كركے ما تك ليا۔ دو تين آيتيں پڑھيس فر را ان كے منہوں سكتے۔ انہوں نے ذبردى كركے ما تك ليا۔ دو تين آيتيں پڑھيس فر را ان كے منہوں سكتے۔ انہوں ہے ذبردى كركے ما تك ليا۔ دو تين آيتيں پڑھيس ۔ فورا ان كے منہوں سكتے۔ انہوں ہے دبردى كركے ما تك ليا۔ دو تين آيتيں پڑھيس ۔ فورا ان ك

سين كر حضرت خباب الطفئ فوراً كوشرى سي نكل آئے اوركها:
الے عرته ميں خوشخبرى موركل بى حضوراتدس فائل آئے وعافر مائى تمى:
الله ما آغر الاسلام بابئ جهل أن هشام آؤ بعمر أن المخطاب "الله ما المام كوعزت دے الإجهل يا بحر عمر بن خطاب كذر بعد المحاث المحدللد كر حضور المام كوعزت دے الإجهل يا بحر عمر بن خطاب كذر بعد المحاد المحدللد كر حضور المام كوعزت دے المحاد المحدللد كر حضور المحال كا وعام مار حق عن قبول موتى - انہوں نے كها - حضور المحدللہ كر حضور المحدللہ كا محدللہ كا محدور المحدللہ كا محدللہ كا محدور المحدللہ كا محداد كا محدور المحدللہ كا محدود كا محد

منافیر اس وقت کمان تشریف قرمایی و حضرت خباب دان نیز نفر مایا، دارا قرمی سانبول نے کہا جھے لے چلو - حضرت خباب دان نیز در دولت پر لے کر حاضر ہوئے۔
یہال مسلمان بخو ف کفار چھپ کرنماز پڑھتے تھے - در داز ہ پر آ واز دی اندر سے آ واز
آئی ''کون' انہول نے کہا عمر ۔ صنع تفائے مسلمین خا نف ہوئے ۔ دو تین آ وازی دی،
مگر جواب نددیا گیا ۔ انہول نے کہا عمر ۔ صنع تفائے مسلمین خا نف ہوئے ۔ دو تین آ وازی دی،
مگر جواب نددیا گیا ۔ انہول نے کئی سے آ واز دی ۔ تو سید تا امیر حمز ہ دائی ہوئے ۔ فر مایا کواڑ
مگر جواب نددیا گیا ۔ انہول نے کئی سے آ واز دی ۔ تو سید تا امیر حمز ہ دائی ہوئے ۔ گرفیر کے لیے آیا ہے ۔ فبہا اورا گرارادہ شرسے آیا ہے تو واللہ ای کی مسلمان ہو ۔
مول دیا جائے ۔ گرفیر کے لیے آیا ہے ۔ فبہا اورا گرارادہ شرسے آیا کہ تو مسلمان ہو ۔
مولے اوران کے شانہ پر ہاتھ درکھ کرفر مایا: عمر کیاوہ وقت نہیں آیا کہ تو مسلمان ہو ۔
مولے اوران کے شانہ پر ہاتھ درکھ کرفر مایا: عمر کیاوہ وقت نہیں آیا کہ تو مسلمان ہو ۔
ماراتے ہیں کہ جھے یہ معلوم ہوا کہ ایک عظیم الثان پہاڑ میر سے اوپر دکھ دیا گیا ۔ یہ عظمت نبوت تھی ۔ فوراً عرض کیا:

اَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللّٰهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه.

یدد کیمتے ہی مسلمانوں نے خوش ہوکر ہا آواز بلند کھیریں کہیں۔ جن سے پہاڑ
کونج اٹھے۔ انہوں نے مسلمان ہوتے ہی عرض کیا۔ یارسول اللہ کفار علی الاعلان اپنے
معبودان باطل کی پرستش کریں اور ہم مسلمان جھپ کراپنے سے خدا کی عبادت کریں۔
ہم علانیہ سجد حرام شریف میں نماز پر میں کے ۔ حضورافدی کا ایکٹ مسلمانوں کولیکر برآ مد
ہوئے۔ مسجد حرام شریف میں اؤ ان کہی گئی۔ دوسفیں ہو کیں ایک میں حضرت حز ہ داللؤ کا
اور دوسری میں عمر داللؤ جس کا فرنے و یکھا چکے اپنے کھر میں کھی گیا۔

حضرت عمر والثينة كي بجرت

جب منعفائے مسلمین نے ہجرت کی تو کفار سے جیب جیب کر چلے مسے انہوں نے جب ہجرت فرمائی۔ ایک ایک مجمع کفاریس نیکی شمشیر لے جا کرفر مایا ، جس

نے بچھے جانا اور جس نے نہ جانا ہو وہ اب جان لے، پہچان لے، یمی ہوں عمر، جسے
اپنی عورت بیوہ اور بچے بیٹیم کرنا ہوں، وہ میرے سامنے آئے، میں اب ہجرت کرتا
ہوں۔ پھریہ نہ کہنا کہ عمر بھا گ گیا۔ تمام کفارسر جھکائے بیٹھے دے۔ کس نے چول بھی
نہیں کی۔

# حضور من الفيام الوكروعمر والفي الك الحاص سع بنات كت

اعلیٰ حصرت امام اہلسنت ایک سوال کے جواب میں قرآن شریف کی بیآیت نقل فرماتے ہیں: اللہ عز وجل فرما تاہے۔

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَلِيْهَا نَعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نَخْور جُكُمْ تَارَةً أُخُواى۔

" زین بی ہے ہم نے مہیں بتایا اور ای میں پھر مہیں لے جا کیں گے اور ای میں سے میں سے اور ای میں ہے میں سے اور ای میں ہے میں سے میں دوبارو تکالیں ہے ''۔

مَامِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ وَفِي سُرَبِهِ مِنْ تُرْبِتِهِ الْبِي خُلِقَ مِنْهَا حَتَى يُدُفَنَ فِيهَا وَآنَا وَآبُوبَكُو وَعُمَرُ خُلِقْنَا مِنْ تُرْبَةٍ وَّاحِدَةٍ فِيهَا نُدُفَنَ.

"مربچ کی تأف میں اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا، یہاں تک کہ
اس میں فن کیا جائے اور میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے بنے ، اس میں وفن ہو تکے "۔
اس میں دفن کیا جائے اور میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے بنے ، اس میں وفن ہو تکے "۔
(السدیۃ الابقۃ فی فاوی افریقۃ منحہ ۸۵)

## خطبه مين خلفاء كرام كانام كي ابتداء

میں نہ تھا۔ اس کے جواب میں مجدد ملت توراللہ مرقدہ نے فرمایا: میں نہ تھا۔ اس کے جواب میں مجدد ملت توراللہ مرقدہ نے فرمایا:

زمانہ اوّل میں ٹابت ہے، فاروق اعظم طالفیٰ کے زمانہ خلافت میں حضرت ابومویٰ اشعری طالفیٰ نے آپ کا ذکر خطبہ میں کیا۔ بعد آپ کے ذکر کے سیّد تا ابو بمر صدیق طالفیٰ کا ذکر کیا۔

اس کی خبر فاروق اعظم والفیئ کو پینی ۔ سخت ناراض ہوئے کہتم نے ابوبکر صدیق کا ذکر میرے بعد کیوں کیا؟ جھے۔ پہلے (کرنا) جا ہے تھا۔

اس روایت کوتر برفر مانے کے بعد حاشیہ پراعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کی ابوموی اشعری دلائٹے؛ پراس لیے ناراضی تھی کہ انہوں نے حضرت ابو بھر صدیق دلائٹے؛ کا ذکر حضرت عمر دلائٹے؛ کے بعد کیا۔

### حضور شانية م كي نما زجنازه

کسی نے سوال کیا کہ بعض لوگ خلفائے ٹلاٹہ حضرت الوبکر صدیق والٹی والٹی والٹی والٹی والٹی والٹی الوب کے متعلق کہتے ہیں کہ نعوذ مسرت عمر فاروق والٹی اور حضرت عثمان ذی النورین والٹی کے متعلق کہتے ہیں کہ نعوذ ہاللہ منعالا کی شعے۔ کیونکہ رسول اکرم فالٹیکا کی نعش مبارک تین ون تک رکھی تھی اوروہ این این اس کے متعلق کیا تھم ہے تو حضرت این اس کے متعلق کیا تھم ہے تو حضرت مجدد نے جواب دیا:

حضورا قدس الطفائل كاجنازة انوراكر قيامت تك ركهار بهنا ـ اصلاً كوئى خلل محمل ندقها ـ انبياء يبهم الصلوة والسلام كاجسام طاهره بحر تنبيس ،سيد ناسليمان علين ابعد انقال كعر بعد وفن موت ـ جنازة مباركه جروام المؤمنين صديقه

میں تھا۔ جہاں اب مزارانور ہے۔ اس سے باہر لے جانا نہ تھا۔ چھوٹا ساجرہ اور تمام محابہ کواس نماز اقد س سے مشرف ہونا تھا۔ ایک جماعت آتی اور پڑھتی اور باہر چل جاتی پھردوسری آتی، یوں بیسلسلہ تیسرے دن فتم ہوا۔ اگر تین برس میں فتم ہوتا، تو جناز ہ اقدس تین برس یوں بی رکھار ہا تھا کہ اس وجہ سے تاخیر دفن اقد س ضروری تھا۔ ابلیس کے نزد یک بیا گر لا لیج کے سبب تھا تو سب سے خت تر الزام امیر المؤمنین مولی علی پر ہے۔ یہ تھے۔ اور کفن دفن کا کام گھر والوں سے بی متعلق ہوتا ہے۔ یہ کیوں تین دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ خودا نہی نے رسول کا یہ کام کیا ہوتا۔ یہ بچھیل خدمت بجالا کے ہوتے تو معلوم ہوا کہ یہ اعتراض ملعون ہے اور جناز ہ الور کا جلد دفن نہر کا بی مصلحت و بی تھا۔ جس پر علی مرتضی دائشن اور سب صحابہ جی آئی نے ابتاع کیا نہر کا ایک مصلحت و بی تھا۔ جس پر علی مرتضی دائشن اور سب صحابہ جی آئی نے ابتاع کیا ہو ہے۔ گرچیم بداندیش کہ برکندہ باور عیب نماید ہنرش درنظر۔ یہ خبا ء خذہم اللہ تعالی صحابہ کرام کواید اخیس و سے۔ گرچیم بداندیش و سے۔ بلکہ اللہ اللہ اللہ اور اس کے دسول کواید اور یہ اور چیس ہی صحابہ کرام کواید اخیس و سے۔ بلکہ اللہ اللہ اللہ اور اس کے دسول کواید اور یہ اور چیس ہیں۔ حدیث علی ہے۔

مَنُ اَذَاهُمُ فَقَدُ اَذَائِي وَ مَنُ اَذَائِي فَقَدُ اذَى اللَّهَ وَ مَنُ اذَى اللَّهَ فَيُوْشِكُ اَنُ يَّاخُذَهُ.

"جسے ایزادی ان کو (صحابر کو) ایزادی اس نے جھے ایزادی ۔ اورجس نے جھے ایزادی ۔ اورجس نے جھے ایزادی اللہ کو ایڈادی اندازی کو ایڈادی اندازی کے اللہ اسے کے اللہ اسے کرفتار کرے۔

(احكام شريعت جلداة ل صفحه ٢٥٠١ ما يوالعلائي بريس أمره)

## حضرت ابو بمر دالفيز عضرت على دالفيز كاايمان

حضرت مولانا شاہ عبدالحمید صاحب قدی سرہ العزیز نے جومشائخ بناری میں سے بیں ۔اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم ہمیشہ سے مسلمان متھے۔ یاسا۔ ۱۔ ۹۔ ۸ برس کے من میں ایمان لائے۔اعلیٰ حضرت نو راللہ

مرقدہ نے فرمایا:

حضرت امير المؤمنين ، مولى المسلمين ، امام الواصلين ، سيّد تا ومولا ناعلى مرتضى ، مشكل كشاكر م الله تعالى وجهه الكريم اور حضرت امير المونين امام المشابدين ، افضل الاولياء والمحد ثين سيّد تا ومولا ناصدين اكبرغتيق الهم عليه الرضوان الاجل الاظهر دونول حضرات عالم ذكريت سدو في ولا دت سدى تميز ، سِ تميز سه بنگام ظهور بوفرت سام وقت ، دوفي وفات وقات سابدالآ بادتك بحم الله تعالى موحد وموقن وسلم ومومن وطيب وذكى وطاهر وتي تصاور بين اور دبي اور بين مي محمى من وقت ، كسى حال مين ايك لحد ، ايك لخظ ، ايك آن كولوث كفر وشرك وا فكاران كي مبارك مقر دامنون تك اصلاً نه مبني الهروي علم والمحالين العالمين -

عالم ذریت سے روز ولادت تک اسلام جناتی تفا۔الست بریم قالوابلیٰ روز ولادت سے س تمیز سے روز بعثت ولادت سے س تمیز تک اسلام فطری کہ کل مولود بولد علی الفتر قاس تمیز سے روز بعثت تک اسلام تو حیدی کہ ان حضرات والاصفات نے زمانہ فتہ کہ میں بھی بھی بھی بھی ہی بت کوجدہ نہ کیا۔ بھی غیر خدا کو خدا قر ارند دیا۔ بمیشدا یک بی جانا،ایک بی مانا،ایک بی کہا،ایک نہی سے کام رہا۔ ( تنزیدانکانہ الحید ریمن وصمہ الجالمیة س الافوری کتب خاندلا ہور)

خلفاء اربعه صاحب ولايت تق

اعلی حضرت فاصل بر بلوی میند فر ماتے ہیں کہ حضور طاقیۃ کے وزیراور وسعِ راست (بعنی داہنا ہاتھ) حضرت ابو بکر صدیق راست (بعنی داہنا ہاتھ) حضرت ابو بکر صدیق راست (بعنی داہنا ہاتھ) حضرت ابو بکر صدیق راست میں سب سے بہلے مالیڈی کے وزیراور دستِ چپ (بایاں ہاتھ) تھے۔اور پھر است میں سب سے بہلے درجہ فوصیت پرامیر المؤسنین ابو بکر صدیق رابط ہوئی متناز ہوئے اور وزارت امیر المؤسنین فاروتی اعظم وعثان فنی رابط فن کے عطا ہوئی۔

اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم طافئ ورجہ فوعیت پر فائز

ہوئے اورامیر المؤمنین عثان دائلہ ومولی علی کرم انندہ جہدالکریم وزیرہوئے ، پھرامیر المؤمنین حفرت عثان دائلہ کو فوجیت عنایت ہوئی اور مولی علی کرم اللہ تعالی وجہد الکریم وامام حسن دائلہ وزیرہوئے۔ پھرمولی علی دائلہ کو اور امام حسن دائلہ وزیرہوئے۔ پھرمولی علی دائلہ کو اور امام حسن دائلہ وزیرہوئے۔ پھرمولی علی دائلہ کو اور امام حسن دائلہ وزیرہوئے۔ پھرمولی علی دائلہ کی واور امام حسن دائلہ کا فراد اللہ علی دائلہ داتال منورہ کا اللہ علیہ داتال منورہ کا اللہ ک

سلسلہ ولایت پر تنجرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک سلسلہ امیر المؤمنین فاروق اعظم ملافظ ہے ایک عثمان غی ڈافٹز سے اللہ عثمان کی ڈافٹز سے ایک عثمان کی ڈافٹز سے ایک سلسلہ علاوہ سلسلہ ملافظ ہے ایک سلسلہ علاوہ سلسلہ مقتم ہندیں ابو بکر حواریہ مقاراس کے امام حصرت سیدی ابو بکر حوار کے دافٹز سے ۔ (الملاوظ جارم مقترا)

### حإركاعدد

عدد چاری مرف اس لیے دشمنی کدا السنت چارخلفائے کرام مانے ہیں۔ کیسی گندی جہالت ہے۔ آسانی کتابیں بھی چار ہیں۔ قرآن عظیم، توریت، انجلیل و زبور سالین اولوالعزم بھی چار ہیں نوح، ابراہیم، موی عیسی طبیل۔ زبور سادق، موی عیسی طبیل۔ اللہ بحد منافق کی حدیدر، بنول، حسین، شہید، عابد، سجاد، باقر، صادق، موی ، کاظم،

جواد،مبدی،ان سب میں جارجارحروف ہیں۔توان سب سے نفرت کریں۔

تنمن سے محبت ہے

تویزید سے کیوں نہیں محبت کرتے؟ اس میں بھی صرف اصلی تین ہی ہیں اور شمرتوان کا ہزامحبوب ہوتا چاہیے۔ کہ خالص تین حرف ہے۔ طرفہ یہ کہ وہ چا رخلفا و میں سے تین کے دشمن میں اور تین روٹیاں کھاٹا یا ایک روٹی کے تین کلا ہے کرنا ناپند نہیں رکھتے، جہال ان تین میں چوتھا شامل ہوا۔ اور نفر سے آئی۔ تویہ نفر سے تین سے نہ ہوئی۔ بلکہ چوتھے سے کہ خاص نہ جہ با صعبع ل کا ہے۔ اس کی نظیر ان او ہام پرستوں کی دیں بلکہ چوتھے سے کہ خاص نہ جہ با صعبع ل کا ہے۔ اس کی نظیر ان او ہام پرستوں کی دی

کے عدد سے عداوت ہے کہ عشرہ میں اور کھتے کا عدد ہے اور تو کے عدد سے محبت رکھتے ہیں۔ ہیں حالا نکہ وہ ان دس میں نو کے وشمن ہیں۔

ملاعلى قارى شرح فقداكبريس لكصة بين:

مَنْ اَجْهَلُ مِمَنْ يَكُونُ التَكُلُّمَ بِلَفُظِ الْعَشْرِةِ اَوْ فِعْلِ شَى عَ يَكُونُ عَشْرَةً لِكُونَ عَشْرَةً لِكُونَ عَشْرَةً لِكُونَ عَلِيًّا وَ عَشْرَةً لِكُونِهِمْ يَبْغِضُونَ الْعَشْرَةَ الْمَشْهُودَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَيَسْتَثُنُونَ عَلِيًّا وَ الْعَشْرَةِ لَكُونَ الْعَشْرَةِ وَيَسْتَثُنُونَ عَلِيًّا وَ الْعَجْبُ الْهُمْ يُوالُونَ لَفُظُ التِسْعَةِ وَيَبْغِضُونَ التِسْعَة مِنَ الْعَشْرَةِ .

"ان سے بڑھ کر جاال کون ہوگا جودس کا نام لیٹایا وہ کام کرنا جس میں دس کی سینی آئے۔ نا گوارر کھتے ہیں۔ اس لئے کہ آئبیں ان سے عداوت ہے جن کے نبی کا تائیل نیٹنی آئے ، نا گوارر کھتے ہیں۔ اس لئے کہ آئبیں ان سے عداوت ہے جن کے نبی کا تائیل نے جنت کی شہادت دی فقط علی کو الگ کر لیتے ہیں۔ اور عجب یہ کہ وہ تو کا لفظ پہند کرتے ہیں حالا نکہ اُن دس میں نو ہی کے دشمن ہیں۔ (فاوی افریقہ منے ۱۳۵۵)

جارون خليفه كامر تنبه برابر كهنا خلاف المستنت ب

میں جاروں خلفاء کے مرتبہ کو برابر قرار دیا۔ تو اعلیٰ عضرت و برابر قرار دیا۔ تو اعلیٰ عضرت فتر مایا بی خلاف عقیدہ اہلسنت ہے۔

اہلسنّت کے زود کیے صدیق اکبر کا مرتبہ سب سے زائد ہے، پھر فاروق اعظم، پھر مذہب منصور میں ،عثمان غن ، پھر علی مرتضی دی گفتنم ۔ پھر مذہب منصور میں ،عثمان غن ، پھر علی مرتضی دی گفتنم ۔

جوچاروں کو برابر جانے وہ بھی کی بیں۔ ہاں یہ معنی کے کرچاروں کا ماننا فرض ہے۔ اس بات میں برابری ہے، تو حرج نہیں، جیسے لا نُفَرِّ قُ بَیْنَ اَحَلَمْ مِنْ دُسُلِمْ اس کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے کہ ایک کو ما نیں ایک کو نہ ما نیں، بلکہ سب کو مانتے ہیں اور فرما تا ہے۔ تِدلُكَ الرُّسُلُ فَصَّدُنْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ان رسولوں میں جم نے ایک کو دوسرے پرفضیلت دی واللہ تعالی اعلم۔ (قادی افریقہ مقری ان رسولوں میں جم نے ایک کو دوسرے پرفضیلت دی واللہ تعالی اعلم۔ (قادی افریقہ مقری ان

صحابه كرام كامر تنبه ومقام

الله تعالی نے سورہ حدید میں سحابہ کرام دی آئی سید المرسلین سائی کے کہ وقتمیں فرمائیں اللہ کی دوسمیں فرمائیں۔ ایک وہ کہ بل فتح مکہ شرف بہالیمان ہوئے اور راہ خدا میں مال خرج کیا۔ جہاد کیا، دوسرے وہ کہ بعد فتح مکہ شرف بہالیمان ہوئے۔ پھر فرمایا و سُحُلاً و عَدَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدِيد والوں) سے الله تعالی اور فتح مکہ سے بعد والوں) سے الله تعالی سے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ان کوفرما تا ہے:

اُولْنِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خُلِدُونَ ۞ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْآكْبَرُ تَتَلَقَّهُمُ الْمَلْئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ.

'' وہ جہنم سے دورر کھے گئے ہیں،اس کی بھنگ تک نہ سنیں گے، قیامت کی وہ سب سے بڑی تھبرا ہث انہیں مگھین نہ کرے کی ۔فرشتے ان کا استقبال کریں گے بیہ کہتے ہوئے ہوئے کہ بیتمہاراوہ دن ہے جس کاتم سے دعدہ کیا تھا۔

رسول القد کا ایک جرسحالی کی بیشان الله عزوجل فرما تا ہے، تو جو کسی سحالی پر طعن کرے القد واحد قبہار کو حجمالات ہے۔ اور النظے بعض معاملات جن میں اکثر حکایات روایات جموثی اور ) کا ذبہ ہیں۔ ارشاد البی کے مقابل چیش کرتا اہل اسلام کا کا منہیں۔ رسب عزوجل نے اس آئے ہیں اس کا منہ بھی بند کر ویا۔ فرما ویا کہ وونوں فریق صحابہ میں اس کا منہ بھی بند کر ویا۔ فرما ویا کہ وونوں فریق صحابہ میں ان کا وعد و کر کے ساتھ ہی ارشاد فرما ویا:

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيرٌ 0 "اوراللّٰدُوخوب خبرے جو کچرتم کرو گئے"۔ بایں ہمہ می تم سب سے بھلائی کا وعد فر ما چکا۔اس کے بعد جو کوئی کے اپناسر کھائے خود جہنم میں جائے۔(احکام شریعت جلداقل سخی ۱۹۵۲)

# اميرمعاويه طالنين كدل مين رسول التدمي في كااحترام

ایمان لانے کے بعد حضرت معاویہ والی کے حصور سول اکرم کالی کی کتابت کرتے۔ حضور رسول اکرم کالی کی کتابت کرتے۔ حضور سول اکرم کالی کی الملغو ظاجلہ دل میں جواحتر ام تھا۔ وہ حضور کالی الملغو ظاجلہ سوم سفی ہیں اعلی حضرت فاضل بریلوی محیظہ تحریز رائے ہیں) کہ ایک صحابی عالمی بن ربیعہ دلائی شاہت کے کھی سرکارے ملتی تھی ، جبوہ (دمشق) تشریف لاتے۔ حضرت امیر دلائی کی شاہت کے کھی مشاہتے) معاویہ دلائی تخت سے سروقد ہوجاتے۔ (اس لیے کہ بیے حضور کالی کی کھی مشاہتے)

## خلافت راشده كى تعريف

ابوبکرصدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولی علی، امام حسن، امیر معاوید، عمر بن عبدالعزیز شی آنیم کی خلافت راشده تقی اور اب سیّدنا امام مهدی شی آنیم کی خلافت، خلافت راشده بوگی۔ (الملغوظ جلد المنفراء)

## صحابہ کرام کو برا کہنے والے کے پیچھے نماز ممنوع ہے

لبعض لوگ سی ابرکرام شل امیرِ معاویه وعمرو بن عاص وابوموی اشعری ومغیره بن شعبه دی افغیر کرامت شدیده تحریمه کروه ہے کہ بن شعبه دی افغیر کو برا کہتے ہیں۔ان کے چیجے نماز براہت شدیده تحریمہ کروہ ہے کہ انہیں امام بنانا حرام اوران کے چیجے نماز پڑھنی گناه اور جتنی پڑھی ہوں سب کا پھیرنا واجب ہے۔ (احکام شریعت جلدا قل سفحہ ۱۹)

الله تعالیٰ ہم سب کوسرا طِ منتقیم پر چلنے کی تو فیق دے۔ ہمارے دلوں میں اپنی ،
اپنے حبیب ملائی کے آل واصحاب کی تجی محبت وعقیدت بھر
دے اور جملہ مسلمانوں کے دلوں کو صحابہ کرام کی عداوت ونفرت سے پاک کر کے اس
کی جگہ الفت پیدا کردے۔

# صحابه كرام اورابلبيت نبوت

صحابه كرام والثين

سیملت اسلامیہ کے دونفوں قدسیہ ہیں۔ جنہیں قرآن کے اوّلین خطاب اور حضور سے بلا واسطہ شرف تعلیم و تربیت حاصل ہوا تھا۔ اسلام کی اشاعت کے اوّلین دائی۔ داوتی میں خلصانہ سرفروثی اور دین کی راہ میں مصائب وآلام اٹھا کر ثابت قدمی کے تاج کی زیب وزینت بنتے رہے۔ تمام صحابہ کرام مومن خلص ہے مسلمان اور جنتی ہیں۔ عادل ہیں۔ سب کی تعظیم و تو قیر محبت واحترام مسلمانوں کے لیے لازم و واجب ہیں۔ یا دار ہو اور بین سبم المربعی ہیں۔ یہ وہ اوگ ہیں جن سے داوی ہیں۔ یہ وہ اوگ ہیں جن کے داوں کا

إِمْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ لِلتَقُوالى ( پارو٢٦ ركوع١١)

"الله تعالى في تقوى من المتحان كرايا".

رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَلَٰهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتَهَا الْانْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبُدًا۔

"الله ان سے راضی اور بیاللہ سے راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کررکی ہیں جن کے دیے جنتیں تیار کررکی ہیں جن کے بیچ نہری بہدری ہیں میہ بیشراس میں رہیں گئے۔ و کلا وعد الله العسنی۔

"سب صحابہ کے ساتھ اللہ تعالی نے بھلائی کا وعدہ فرمایا"۔

الله تعالی نے صحابہ کرام کے لیے اپنی بخشش اور ایج عظیم کا اعلان فر مایلا پارہ ۱۲۵۵ کو ۱۲۵۵ کو ۱۳۵۵ کو ۱۳۵ کو ۱۳۵

(مفكوة مسلم نضأئل محابه)

میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ان کو تقید کا نشانہ نہ بنا ؤ۔جس نے انہیں محبوب رکھا۔ میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، جس نے میرے صحابہ کو ایڈ ا دی۔اس نے مجھے ایڈ ادی اور جس نے مجھے ایڈ ادی۔اس نے اللہ کو ایڈ ادی اور اللہ کو ایڈ ادیے والاجہنمی ہے۔ (تر ندی)

جبتم ان لوگوں کو دیکھوجومبر ہے صحابہ کو گالیاں دیں تیر انجیس تو کہوں تہراری شرارت برلعنت۔ (بخاری)

صحابه كرام كى فضيلت وعظمت

حضور سلامیہ کی معابی ساری امت سے افعنل و بہتر ہیں۔ ملت و اسلامیہ کی عظمت اور اسلام کی عظمت سے اپنی ہوئی ہے۔ بینفوں قد سیہ ہیں۔ جنہوں نے اپنی آئھوں سے حضور کی الفیار کے جمال کو دیکھا۔ آپ کی پاکیزہ محبت سے فیضیاب ہوئے۔ قرآن اور دین کو حضور کی الفیار کی زبان سے سنا اور اپنی جان و مال حضور پر نثار کر دیا۔ محابی کے مرتبہ کو اب کوئی نہیں پاسکتا۔ ونیا مجرے اولیا ، اقطاب ، ابدال خوث و

قطب محالی رسول کے درجہ دمقام کوحاصل ہیں کر سکتے۔

## حضور مخافية كم كى صحاب سے محبت

حضورا کرم فالی کم مام کا بی کرام دی فی کی کی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے اور حضورا کرم فالی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے اور حضورا کرم فالی کی وجہ ہے ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ ان کے ساتھ محبت حضورا کرم فالی کی ساتھ محبت ہے۔ ان کے ساتھ عداوت حضور فالی کی کے ساتھ عداوت حضور فالی کی کے ساتھ عداوت ہے۔ ان کے ساتھ عداوت ہے۔ ان کے ساتھ عداوت ہے۔ (کتوبات نبر ۲۲۲، جلداؤل منی ۲۲۲)

سلامتی کی راہ یہ ہے کہ صحابہ کے مشاجرات کے متعلق عاموشی اختیار کی جائے
"اے براور طریق اسلم دریں موطن سکوت از ذکر مشاجرات صحابہ پینجبراست
علیہ وغیبم العسلات والتسلیمات واعراض از تذکر ومناز عات ایشاں۔

( دنتر اوّل کمتوب ۲۵۱)

"اے برداراس بارے میں سلامتی کی راہ اور نجات کی راہ صرف بین ہے کہ محابہ کرام کے باہمی اختلافات و محاربات سے متعلق خاموشی اختلافات و محاربات سے متعلق خاموشی اختیار کی جائے اور زبان نہ کھولی جائے۔"

## صحابه كرام كوبدكوني كانشانه ندبناؤ

پیمبرفرموده الکایتهاایاك و ما شجر بین اصحابی نیز فرموده الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم عرضا۔ (دفترادّلکتوب۱۵۱)

" نی ملط النام نے فرمایا میرے صحابہ میں جو جھڑے ہوں۔ ان سے الگ رہو۔ نیز آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرواس کا خوف کرواور ان کو بدگوئی کا بدف نہ بناؤ"۔

حعنرت امير خاطئة نيز فرموده است كها يو بكر دعمر افضل اي امت اند

(وفتر دوم مكتوب ٧٤)

''جناب علی مرتضی ملائنے نے فرمایا کہ ابو بکر وعمر ملائے کا است میں سب سے افضل ہیں''۔

صحابه كى لزائياں

حفرت مولی علی کرم اللہ وجہد کے ساتھ حضرت ام المؤمنین عائشہ معدیقہ ولی اللہ اللہ وسیّد ناطلحہ وسیّد ناز بیر وسیّد نا معاویہ وسیّد ناعمر و بن العاص وی الله کی لڑائیاں ہو کیں۔
ان سب میں مولی علی کرم اللہ وجہد تل پر تنہ اور بید عفرات خطا پر لیکن وہ خطاعنا دی
نہ تھی ، بلکہ خطائے اجتہا وی تھی۔ جہتہ کو اس کی خطائے اجتہا دی پر بھی ایک تو اب
ماتا ہے۔ ہم کوتمام صحابہ وی اللہ کے ساتھ محبت رکھنے۔ ان سب کی عزت و تعظیم کرنے کا
ماتا ہے۔ ہم کوتمام صحابہ وی اللہ خض وعداوت رکھنے۔ ان سب کی عزت و تعظیم کرنے کا

( كتوب٢٦٦ جلداة ل صفي نمبر٢٣٧)

تمام صحابہ کرام جن انتخ میں سب سے افضل واعلیٰ سیّد تا ابو بکر صدیق طالمیٰ ہیں۔
پھران کے بعد سب سے افضل سیّد تا عمر فاروق طالمہٰ ہیں۔ان ووٹوں باتوں پراجماع
امت ہے۔ اور چاروں آئمہ مجتبدین امام اعظم ابوصنیفہ وامام شافعی وامام مالک وامام
احمد بن صنبل جن اُنتِم اور اکثر علائے اہلسنت کا یہی فد ب ہے کہ حضرت عمر طالمیٰ کے
ابعد تمام صحابہ میں سب سے افضل سیّد نا عثمان غنی ہیں۔ پھران کے بعد تمام امت میں
بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل سیّد نا عثمان و جہہ ہیں۔

(كتوبات تبر٢١٦ جلداة ل صفي تبر١٣٠)

ر فیق نبوت

سيد الاولياء معزت في شرف الدين يجي منيري ميليد كتوبات من فرمات

ہیں کہ فقہاء میں ہے کسی نے دھزت ہلی میں ہے۔ امتحانا سوال کیاز کو ہ کتنے پر واجب ہوتی ہے؟ حضرت ہلی نے کہا، جواب مسلک فقہاء پر چاہتے ہو یامسلک فقراء پر؟

سائل نے عرض کی دونوں پر فرمایا فقہاء کے ند ہب پر ایک سال گزر نے کے بعد دوسودرہم میں سے پانچ درہم ذکو ہ واجب ہادر فد ہب فقراء پر دوسودرہم کے بعد دوسودرہم میں میں بیش کرنی ضروری ہے۔

کے علاوہ اپنی جان بھی چیش کرنی ضروری ہے۔

سائل نے کہااس کی دلیل؟

عارت میلی میدادی نے جواب دیا: حضرت میلی میدادی نے جواب دیا:

ما این فرجب از صادق رب العالمین گرفتم مین ابو بکر صدیق واللین او جرچه داشت به چین سین ما این فرجب از صادق رب العالمین گرفتم مین ابو بکر صدیق واشت به پیش سید عالم فافین آنها دو جگر کوهمها نشر را بشکراندداد. ( کمتوات یکی منیری سفیه)

د میں نے بید فرج می معادق رب العالمین معزرت صدیق واللین المانین معزرت ما کیا آب نے جو یکی تقاسب اپ مقدس رسول پر نار کردیا اورا پی جگر کوشه معزرت عاکشه کو شکراندی بی جگر کوشه معزرت عاکشه کو شکراندی بی جگر کوشه معزرت عاکشه کوشه محراندی بی جگر کوشه معزرت عاکشه کوشه می بیش کردیا "ب

پروانہ کو چراغ عنا دل کو پھو ل بس مدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس حضور سرور عالم ماہنے کا چرواقد س جلال و جمال النی کا پرتو تھا۔ کسی میں تاب نہتی کہ بحضور نبوی آ نکے ملاکر ہات کر سکے۔ گر جناب صدیق اکبروفاروق اعظم میں یہ استعداد تھی کہ جمال نبوت کو تکھ بجر کرد کھے لیتے تھے۔

ان دونوں سے تنبسم کلام فرماتے تھے۔

اُصد ق الصادقین و سید اُمتفین اُصد ق الصادقین و سید اُمتفین چیم و گوش و دارت په لاکھوں سلام حضرت مولائے کا منات هیم خداعلی مرتضلی کرم اللہ وجہدالکریم فرماتے ہیں:

مسب سے بہتر ابو بکر وعمر ہیں۔ میری محبت اور ابو بکر وعمر سے بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہوسکتا"۔ (طبر انی)

امام معنی ہے روایت ہے۔اللہ تعالیٰ نے حصرت ابو بکر صدیق کو جار چیزوں ہے متاز کیا:

- ن آپ کانام صدیق رکھا۔
- ن آپ غار می حضور ملائلید کر فیق ۔
- جرت میں حضور ل کے صاحب تھے۔
- و مرض وفات میں حضور اللي الله نے آپ کوائي جکه نماز پر حانے کاشرف بخشا۔

صديق اكبروفاروق اعظم بعدوصال بهي حضور ملافية كيساته مي

تشیخین بعدازموت نیز از حفرت پنجبر جدانشدند، وحشر نیز درمیان ایشال خوام بود چنانج فرموده ـ ( دفتر دوم کمتوب ۲۷ )

" جناب صدیق وفاروق وظام العداز وصال مجمی صنور ملاقی کی سے جدانہ ہوئے۔ حضور ملاقی کی سے جدانہ ہوئے۔ حضور ملاقی کی متحد کے دن دولوں حضرات کے درمیان انھیں سے '۔ جیسا کہ نبی طلائل نے فرمایا ہے'۔

حضور ماللی الم بعد خلیفی مطلق حضرت ابو بکر طالفت بیل مجدد الف عانی قیوم زمانی حضرت شیخ احد سر بهندی فاروقی قدس سره العزیز

فرماتے ہیں:

امام برحق وظیفہ طلق بعد حضرت خاتم مرسل علیہ ولیہم المصلوات والتسلیمات حضرت ابو بکر صدیق است۔ (کمتوب ۱۷ وفتر ووم)
حضرت ابو بکر صدیق است۔ (کمتوب ۱۷ وفتر ووم)
د حضور خاتم العبین طابئی کے بعد امام برحق خلیفہ مطلق حضرت صدیق اکبر خلافہ بین'۔

انسلیت ایشاں بتر تیب خلافت است۔
''خلفاء اربعہ میں افسیلت کی تر تیب خلافت کی تر تیب کی طرح ہے'۔
(دفتر سوم کمتوب ۲۷)

على مرتضى شيرخدا كرم التدوجه الكريم

امیرالمؤمنین سیّدانمتین هیر خداشاه خیبرتمکن سیّدناعلی مرتفنی کرم الله و جهه الکریم وه روش چراغ سے جوفتوں کی اعد هیار جی بھی آخر دفت تک یکسال نورفشال رہے۔ تاریکیال سمٹ سمٹ کران پر حملہ آور ہوئیں۔ لیکن ناکام رہتیں۔ ظلمت پہند برخو پر فر کراس شع ولایت پر پھوٹیس مارتے لیکن اس کی لوجس تفرقرا ہے بھی پیدانہ ہوتی۔ آخری سائس تک اللہ کے دین اور اس کے آخری نبی کی سنت پر مستقیم رہے۔ ہوتی۔ آخری سائس تک اللہ کے دین اور اس کے آخری نبی کی سنت پر مستقیم رہے۔ ان کی ذات کو اللہ تعالی نے سیّدنا عیلی علائی کی طرح آز مائش گاہ بنایا ۔خود بی فرماتے بیل کی ذات کو اللہ تعالی نے سیّدنا علی کی جس نے دانے اگائے اور جاندار مخلوق بیدا ک مومن جمعے سے محبت کرے گا۔ اور منافق جمعے سے بند کر می کا۔ اور منافق جمعے سے بند کر می کا۔ اور منافق جمعے سے بند کر رہی کا۔ اور منافق جمعے بند کی در سے گا۔ (مکنو ہ شریف)

المسنّت و جماعت المبيت اطهار وشنرادگان كونين حسن وسين علائل اورسيّده عفيفه طيبه طاهره الكالمة است محبت وعقيدت كوابمان كى جان قرار دية بين \_

مرتضى شير حق المجيحين

ساقی شیر و شربت په لاکھوں سلام شیرِ شمشیر زن شاہ خیبر شکن

پر تو دستِ قدرت په لاکھوں سلام

ماحی رقص و تفضیل و نصب و خروج

حای دین و سنت پر لاکھوں سلام

شنرادة كونين امام سين عليتلا

امام العارفين سيّدامتنين حصرت على جورى دا تاسيخ بخش مينيا الي تاليف كشف الحوب من ارشادفر مات من

شنرادہ کو نین سیّدنا امام حسین والی الله پایداولیا والله سے ہیں اور تمام حریت پہندہ جن پرست فراد کے لیے ان کی سیرت طیبہ ایک بیمثال دستور حیات ہے۔ الل طریقت ان کے حال وسیرت کی پختگی و درئ پراتفاق رکھتے ہیں۔ وہ جن کے بیرو شخص جب حق مستور ہوا۔ اور فاحق وفاجر لوگوں نے جن کی مخالفت کی ۔ تو آپ نے تھو۔ جب جن مستور ہوا۔ اور فاحق وفاجر لوگوں نے جن کی مخالفت کی ۔ تو آپ نے تماوار کھنے کی اور اپنی جان تک قربان کردی۔ سیّدنا امام حسین ہیں صفور طاقی ہیں ہے۔ نش نظر اس موجود تھیں ۔ حضور طاقی فرماتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ صفور طاقی ہی ان سیّدنا امام حسین کو اپنی پشت پر سوار کر رکھا ہے۔ ہیں کہ میں نے ویکھا کہ صفور طاقی ہی مقالمت سیّدنا امام حسین کو اپنی پشت پر سوار کر رکھا ہے۔ ہیں نے عرض کی سواری ہوئی عظمت والی ہے۔ جنس نے عرض کی سواری ہوئی عظمت والی ہے۔ جنس نے عرض کی سواری ہوئی عظمت والی ہے۔ جنس وی سوار گر فرما یا میں موار می تو بہت اچھا ہے۔ (کشف انجوب)

اہلبیت نبوت

اہل بیت نبوت سے عبت وعقیدت رکھنا اور ان کا احرّ ام کرنا مسلمانوں کے لیے لازم و واجب ہے۔ جو ان سے عبت نبیس رکھتا اور ان کی شان میں مستاخی کرتا

ہے۔ وہ اہلسنت سے جیں، خارجی بدند ہب ہے۔ اہل بیت نبوت میں حضور مُلَّا اَیْرِیْم کی از داج مطہرات بھی داخل ہیں۔ انہیں اہل بیت سے خارج سمجھتا غلط اور قرآن مجید کی تصریحات کے خلاف ہے۔

قرآن مجيد من فرمايا:

قُلْ لاَ أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِلِي.

"اے رسول تم فرما ؟! میں اس پر ( یعن تبلیغ رسالت پر ) مجموطلب نہیں کرتا۔

محرقرابت کی محبت۔''

اس آیت کا شان نزول ہے ہے کہ جب حضور طافی کے مدار تو کے کہ اور آپ کے معارف زندگی ہو ہے کہ جب حضور طافی کی مال جمع کر کے بحضور موں کے اور آپ کے معارف زندگی ہو ہے کے اور انعمار نے کچھ مال جمع کر کے بحضور موں کی اور آپ کے احسانات ہم پر بہت ہیں۔ آپ کی ہدوات ہم نے کمرائی سے نجات پائی۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں یہ مال بطور نذر لائے ہیں۔ تبول فرما کر ہماری عزت افزائی فرمائی جائے۔ اس پر بیآیة کر بریازل ہوئی اور حضورا کرم کا فیکن نے وہ مال قبول نے فرمایا اور اپ قرابت والوں سے مودت و مجبت کا تعمادیا۔

غور سیجے کہ تمام مسلمانوں کے درمیان مجت ومودت لازم ہے۔
تر آن نے عام مسلمانوں کے متعلق فرمایا بھٹھ ہے اولیاء بھٹھ صدیمہ علی فرمایا مسلمان مثل ایک عمارت کے ہے جس کا ہرایک حصد دوسرے کوقوت پہنچا تا ہے۔ توجب مسلمانوں پر باہم ایک دوسرے سے مجت واجب ہوئی ، تو حضور ملائی کے ساتھ کس درجہ مجت فرض ہوگی۔ فی القربی کے معنی یہ ہوئے تبلغ و ہوایت پرتم سے اجرت نہیں جا ہتا۔ لیکن قرابت کے حقوق تم پر واجب ہیں۔ لہذا رسول کے قرابت والوں کالحاظ کروانیس ایڈ انددو۔

حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ قرابت والوں میے حضور می الیا کی آل یاک مراد ہے۔ (بخاری)

لہذا حضور سیدعا کم کا تلا ہے۔ اقارب کی محبت دین کے قرائض میں سے ہے۔ (جمل خازن)

حضور علینا این نے فرمایا، اللہ تعالی کا سخت غضب اس پر ہوتا ہے جومیری آل
کی وجہ سے تخصے ایذ البہ پائے ۔ بل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جومیر سے
اہلیت اور صحابہ سے زیادہ محبت رکھے۔ (کمزبات بحدد)

حضور فالميني فرمايا:

''میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے جواس میں سوار ہوگیا، نجات پا گیا اور جو چھچے رہ کیا ہلاک ہوگیا''۔(احمہ)

مطلب حدیث بد ہے کہ محبت اہل بیت اور ان کا انہا کے باعث نجات ہے۔ اس کیے حضرت مجدد الف ٹانی نے فر مایا، محبت اہل بیت سر ماید اہلسنت ہے، خاتمہ بالخیر کے لیے اہل بیت سے محبت ضروری ہے۔ (کھویات)

واضح ہو کہ قرآن وحدیث ہے واضح و ثابت ہے کہ حضور الکی ہویاں اہل بیت میں داخل ہیں، چنانچے سور وَ احزاب کی آیت میں اہل بیت کا جولفظ آیا ہے۔علماء کی ایک جماعت نے اس سے مراد حضور می لیکھی از واج مظہرات کولیا ہے۔

ابل بیت کرام

امام ربانی قطب زمانی حضرت مجد دالف نانی قدس مر والسحانی فرماتے ہیں:

د حضور طالط کی الل بیت کرام کے ساتھ محبت کا فرض ہونا نص قطعی سے شاہد تھ محبت کا فرض ہونا نص قطعی سے شاہد تھ کی اللہ نے اپنے حبیب طافی کی دعوت الی الحق و تبلیغ اسلام کی اجرت المت بریمی قرار دی ہے کہ حضور طافی کی قرابت داروں کے ساتھ محبت کی جائے۔

قل لااستكم عليه اجراً الا المودة في القربي \_

( كمتوب ٢٧٦ جلداة ل ص٢٢٦)

حضرت داتا عج بخش على جورى مسلم فرمات بن

" حضور عابنا انها کے اہل بیت از لی طہارت وتقدی سے مخصوص ہیں۔ ہرایک کوتصوف وحقیقت میں کامل دسترس حاصل تھی اور بیسب کے سب طریقت، شریعت کے امام و پیشوا تھے۔''

معنرت حسن بعری میشد نے بحضور سیّد تا امام حسن ملطنز ایک عریضہ ارسال کیا۔ جس میں عرض کیا:

اے اللہ کے رسول کے فرزند اور ان کی آنکھوں کے نور آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ آپ سب کے سب بنی ہاشم ان کشتیوں کی مثال ہیں جونہا یت مجرے دریا میں رواں ہوں۔ آپ جیکنے والے ستارے، ہدایت کا مینار، وین کے امام وہیں جونفس آپ کی افتد اوفر ما نبر داری کرے گا۔ نجات یا ہے گا جیسے کشتی نوح میں جس قدرمومن سوار ہو گئے۔ نجات یا گئے۔ (کشف انجیب)

باربائے محف غیمائے قدس

الل بيت نبوت يه لاكمول سلام

آب تظمیر سے جس میں پودے ہے

اس ریاض نجابت په لاکھوں سلام

خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر

ان کی ہے لوث طینت پہ لاکھوں سلام

اس بتول حكر يارة مصطفيٰ

مجلہ آرائے عفت یہ لاکھوں سلام

جس کا آلیل نہ دیکھا ماہ و مہر نے

اس روائے نزہت پہ لاکھوں سلام زہرا، طیبہ طاہرہ

جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام

صحابدوابل بيت كااحترام اوران سے محبت ضروري ہے

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مِنْ اذَانِى فِى عِتْرَتِى ٱثْبَتُكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ آشَدُّكُمْ حُبَّا لِآهُلِ الْبَيْتِى مِنْ اذَانِى فِى عِتْرَتِى ٱثْبَتُكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ آشَدُّكُمْ حُبَا لِآهُلِ الْبَيْتِى مِنْ اذَانِى فِى عِتْرَتِى ٱثْبَتُكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ آشَدُّكُمْ حُبَا لِآهُلِ الْبَيْتِى وَلَاصْحَابِى وَلَاصْحَابِى (دَنْرُدُومُ مُولًا)

''رسول الله منظیم نے فرمایا الله تغالی کا سخت غفیب اس پر ہونا ہے جومیری آل کی وجہ سے جمعے ایڈ اپہنچائے۔ پلصر اط پرسب سے زیادہ ٹابت قدم وہ ہوگا جومیر سے اہل بیت اور میر سے محالبہ سے زیادہ محبت رکھتا ہوگا''۔

محبت الل بيت سرماسيا المستنت ب

محبت ابل بهيت مرمائية المستنت است

"الل بيت معيت وعقيدت المسنت كاسرماييه المرونز دوم مله ٣١)

خاتمہ بالخیرکے لیے اہل بیت سے محبت ضروری ہے

محبت نزدای بزرگواران جزوایمان ست وسلامتی خاتمدرا برسوخ آل محبت مربوط ساختذاند ـ (دنتر دوم ملحه۳)

" ابن بیت ہے مبت رکھنا اہلت کے ہاں جزوایمان ہے اور ایمان پرخاتمہ کے لیے اہلیب ہے مبت رکھنے کو بڑاد اللہ ہے"۔

# اولیاءاللد کے فیض وہدایت کامرکز علی مرتضی کی ذات بالا ہے

د ہر کرافیض و ہدایت ایس میر سد تبوسط ایشال میر سد چدایشال نز دنفظ منتہائے ایں راہ اندومر کو ایں مقام بایشال تعلق دارد۔ (دفتر سوم کتوب۱۲۳)

و جس کی کوئی ولایت وقطبیت کا مرتبه حاصل ہوتا ہے۔ اور جوفیض وہدایت ملتی ہے۔ جناب علی مرتفعنی کے وسیلہ دواسطہ سے ملتی ہے۔ کیونکہ آپ اس راہ کے نقطہ انتہائی کے قریب ہیں

قطب وابدال واوتا وجناب على مرتضى ولانفؤ يسير ببيت حاصل كرتے ہيں

اے برادر حضرت امیر چونکہ حامل بار ولایت محمدی اندنز بیت مقام اقطاب و ابدال واوتاد کہ از اولیاء عزلت اندو جانب کمالات ولایت درایشاں غالب است۔ مفوض بایداداعانت انخضرت است۔

"اے برادرحضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم ولا بت محمدی علی صاحبہا الصلوة والسلام کے حامل ہیں۔ اس لیے قطب، ابدال، اوتا د جواولیاء عزلت میں اور جن پر ولایت کارنگ غالب ہے ان سب کی تربیختا ہے لی کی الدادواعا نت کے سپر دہے''۔ ولایت کارنگ غالب ہے ان سب کی تربیختا ہے لی کی الدادواعا نت کے سپر دہے''۔ حضرت فاطمہ وامامین نیز درایں مقام باحضرت امیر خاطئہ شریک اندون کھنے۔

دھنرت فاطمہ وامامین نیز درایں مقام باحضرت امیر خاطئہ شریک اندون کھنے۔

دھنرت فاطمہ وامامین نیز درایں مقام باحضرت امیر خاطئہ شریک اندون کا کھنے۔ اندون کو کھنے۔

اوراس معامله میں حضرت سیّدہ فاطمہ اور دونوں امام حسن وحسین بھی حضرت علی دافلنز کے شریک ہیں۔'' علی منافظ کے شریک ہیں۔''

حضرت علی طالفن سے محبت اہلسنت ہونے کی شرط ہے پس محبت حضرت امیرشرط شنن آمدوآ ککہ ایں محبت تدارداز اہلسنت و جماعت خارج محشت وخارجی نام یافت۔

# 

'' پس جناب علی مرتضای کرم الله وجهه الکریم سے محبت رکھنا اہلسنّت و جماعت ہونے کے لیے شرط ہے اور جسے جناب علی سے محبت نہیں وہ اہلسنّت سے خارج ہے اور فرقہ خوارج میں داخل ہے۔''

حضرت علی طالعی کے بعد فیض ربانی کامنصب عظیم حسنین کریمین کوحاصل ہوا

وچوں دورہ حضرت امیرتمام شدایں منصب عظیم القدر حسنین ترتیبامفوض و مسلم گشت۔ و بعد از ایشاں ہماں منصب بہر کے از آئمہ اثناعشر علی التر تبیب والفضیل قرارگرفت۔ (کمؤب دفتر سوم منی ۱۲۳)

'' جب حضرت على والنيئة كا دورختم مواتو (ادلياء الله كوفيض رسانى كا) منصب عظيم ترتيب اورحضرات حسنين كريمين والغائمة كاسر دمواا وران كے بعد على الترتيب سيا منصب آئم اثناعشر بار وامامول كے حواله كيا گيا"-

آئمها ثناء عشرفيض ومدايت كاسر چشمه بي

دوراعصارای بزرگواران دیم چنین بعدازار تحال ایشان برکرافیض و مدایت میرسد تبوسط این بزرگواران بوده - ( کمتوب دفترسوم ۱۲۲۳)

''اوران بارہ اماموں کے زمانوں میں اوران کے بعد کے زمانوں میں جس کسی کو جوفیض اور مدایت ملاوہ آئیس بارہ اماموں کے دسیلہ اور واسطہ سے بی ملتارہا''۔ ائمہ اثناعشر کے بعد فیض رسانی کا منصب حضور غوث یاک کے سپر دہوا ائمہ اثناعشر کے بعد فیض رسانی کا منصب حضور غوث یاک کے سپر دہوا

تا آنکه نوبت بخضرت شیخ عبدالقادر جبیلانی رسیده قدس سرهٔ و چول نوبت بایس بزرگوارشد منصب مذکور با دقدس سره مفوض گشت و ما بین انمه مذکورین و حضرت شیخ بهج کس بریس مرکز مشهرو دنمیگر دد - (کمخوبات دفترسوم ۱۲۳)

ب الرار الدر الدر المراب الماني حضرت فينع عبد القادر جبيلاني قدس سرو كك « حتى التقادر جبيلاني قدس سرو كك

پہنچا۔ اور جب آپ کی باری آئی تو بید مصب عظیم آپ کے سپر دکر دیا عمیا اور آئمہ اثنا عشر اور حضورغوث یاک کے درمیان کوئی بھی اس مرتبہ کا بزرگ محسوں نہیں ہوتا''۔

حضور کی از واج مطبرات کے ساتھ ام المونین کا لفظ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے کہ قرآن کیم نے حضور عَلِیْنَا اِیّام کی از واج کومومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ اور حضور مَلِیْنَا اِیّام کی از واج کومومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ اور حضور مَلِیْنَا اِیّام کی فضیلت کا ایک شعبہ اور حضور مَلِیْنَا اِیّام کی فضیلت کا ایک شعبہ ہے۔ قرآن یاک میں ہے:

لَسْتَنْ كَأَحْدِ مِّنَ النِسَآءِ۔

"اے نی کی بی بیواتم اور عور تول کی طرح نبیس ہو"۔

النسآ ویس الف لام جنسی ہے۔ لفظ احد بھی موجود ہے جیسے کم یکی گا گفوا اکست کے میں الف لام جنسی ہے۔ لفظ احد بھی موجود ہے جیسے کم یکی گا گفوا اکست کے افزواج رسول کا درجہ ومقام ہر خورت سے بالاتر ہے۔ البت بین طاہر ہے کہ ازواج رسول طافی کا جملہ احکام جس مسلمانوں کی مائیں جیس جیس جی ورنہ است ہوتی ہوتی ہیں ورنہ است ہوتی ہے بارے جس انسان کے اغرر پیدا نہیں اور کی طرح غلط خیالات و جذبات ان کے بارے جس انسان کے اغرر پیدا نہیں ہوتے۔ اس لیے بطور تعظیم و تحریم ازواج رسول کوام ہات المونین فرمایا گیا۔

إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ (الترآن الكيم)

"اے محبوب ہم نے تمہاری ازواج کوتمہارے لیے طائل کردیا۔"
اس آ بت سے میفنیلت ٹابت ہوتی ہے کہ حضور طافی کم بیوبوں کی ازواج النبی ہوتا بمنظوری فی الواقعدان کے لیے النبی ہوتا بمنظوری فی الواقعدان کے لیے

فغيلت عظيمه ہے۔

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُوْذُوْا رَسُولَ اللَّهِ وَ لَا أَنْ تَنْكِحُوْا أَزُوَا جَذَهِنَ مَنْ اللَّهِ وَ لَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزُوَا جَذَهِنَ اللَّهِ وَ لَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزُوَا جَذَهِنَ اللَّهِ وَ لَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزُوا جَذَهِمِ اللَّهِ وَ لَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزُوا جَذَهِ مِنْ اللَّهِ وَ لَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزُوا جَذَهِ مِنْ اللَّهِ وَ لَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزُوا جَذَهِ مِنْ اللَّهِ وَلَا لَا لَهُ إِلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزُوا جَذَهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْرَاقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُوا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ أَنْ لَكُوا أَوْالْ أَلْلُهُ وَلَا اللَّهُ مَا أَنْ أُوا أَوْالِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا أَوْالْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ أَلَا اللّهُ مِنْ أَلَا اللّهُ مِنْ أَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ أَلَا اللّهُ مُنْ أَنْ أَلُوا أَلْ أَنْ أَلُوا اللّهُ اللّهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَوْا أَوْالْ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْ أَلّهُ اللّهُ مِنْ أَلْ أَنْ أَلَا اللّهُ مُلْأُوا أَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

''اےا بیان والو اِتہمیں بین نہیں ہے تم رسول کوایڈ ادواور بیمی جائز نہیں کہ رسول کہ بعدان کی از واج مطہرات ہے نکاح کرؤ'۔

اس آیت میں ان کی حرمت دوام کا اعلان ہے پھر یہ بھی دیکھنے کہ پہلے اس آیت میں حضور طالقی کا این اور سے سے دوکا گیا۔ اس کے بعد حقوق از واج بیان کیے۔ جس سے یہ ثابت ہوا کہ ایڈ اے رسول کے جس قدر اقسام ہیں ان میں سب سے زیادہ سخت صورت وہ ہوگی جس میں حضور عالیہ الجالی کی از واج کی شان کے خلاف کوئی رقید اختیار کیا ہو۔ اور یہ اس لیے کہ اس آیت میں ایڈ اے رسول مالی کی تحت میں ایڈ اے رسول مالی کی تحت میں خصوصیت سے ای جزئی کا ذکر فر مایا گیا ہے۔

النّبِي أولى بِالْمُومِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ الْمُهَاتَهُمْ۔ " مُونِين سے نبی ان کی جانوں سے برد کرنزد یک ہے اور نبی کی ازواج

مومنوں کی مائیں ہیں''۔

اس آیت میں دونوں جگہ ہم کی خمیر مؤنین کی طرف لوٹ رہی ہے جس سے
داشتی ہوااز واج النبی کالقب امہات المونین ہے نہ کہ امہات الامت اور لفظ مؤنین
کے استعمال کاراز میہ ہے کہ مؤمن وہ ہے جو حضورا کرم کالی کی جانشیریں سے محبوب
دکھ اور ''

مومن وہ ہے جواز واج النبی کواپٹی ماں جانتا ہے۔وہ بیں جس سے جسم عضری کاظہور ہوا۔ بلکہ وہ ماں جس کی فرزندی کا شرف اس کوملتا ہے۔ جس کو (ولا) محبت بنی اورا بیان میں کمال حاصل ہوتا ہے۔

بزيديليد

قاسق، فاجر مراوتها۔اس نے ناحق سیدناامام حسین کوشہید کرایا۔حضرت امام حسین حق پر تنے اور بزید باطل پر۔حضرت امام حسین کو ہاغی اور بزید کوحق پر جھنے

والے المسنت نہیں، بلکہ مراہ خارجی ہیں۔ یزید المانت الل بیت کا مرتکب ہوا۔ اس
بد بخت نے مدینہ پرافشکر کشی کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کا ذمہ دار بھی یہ
ہے۔ حضرت امام احمضبل مرائی ہے یہ پر لعنت کوجا تزفر ماتے ہیں۔ یزید نے حضرت امام حسین مدین اللہ میں مدین کے ایس کے اور میہ بات جہنم تک پہنچانے کے لیے امام حسین مدین اللہ کا تی ہے۔ اور میہ بات جہنم تک پہنچانے کے لیے کانی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يَوْذُونَ اللَّهُ وَرَسُولُه -

"وولوك جواللداوراس كرسول كوايذ البهجياتي مين" ـ

وہ یقیناً دنیا و آخرت میں لعنت کے ستحق اور اللہ نے ان کے لیے دروناک

عذاب مقرر كيا ب\_

جولوگ بہ کہتے ہیں کہ یزید مسلمانوں کی اکثریت سے امیر مقرر ہوا، اور امام حسین منیانی پراس کی اطاعت ضروری تھی یا پزید نے تل کا تھم نہیں دیا۔ بدرائے مردود و باطل ہے، یزید کا اہل بیت کی تو ہین کرنا اور امام حسین کوشہید کرانا تو اتر سے تابت ہے۔ یزید امام برحق کسے ہوسکتا ہے جب کہ اس وقت کے صحابہ اور ان کی اولا دجو بھی موجود تھی یزید کی اطاعت سے بیزاری کا اعلان کر چکے تھے۔ مدینہ سے چندلوگ شام میں بالجر پہنچائے گئے۔ گریزید کی بڑملی دیکھ کرواہی مدینہ آگئے اور عارضی بیعت کو تو ژ میں بالجبر پہنچائے گئے۔ گریزید کی بڑملی دیکھ کرواہی مدینہ آگئے اور عارضی بیعت کو تو ژ میں بالجبر پہنچائے گئے۔ گریزید کی بڑملی دیکھ کرواہی مدینہ آگئے اور عارضی بیعت کو تو ژ میں بازمیس آیا۔ ( بحیل الا یمان شخ عبد الحق محد دیادی)

# حضرت اميرمعاويه والثيث

آپ سحانی رسول، کا تب وجی ہیں۔ البتہ حضرت علی خالفیٰ (جو کہ امام برحق سے) کے مقابلہ میں ان سے غلطی ہوئی۔ حضرت علی حق پر ہتھے، کیکن سحانی ہونے کی وجہ سے ان کی شان میں ممتاخی کرنا جا رُنہیں۔احادیث میں ان کے فضائل بھی آئے

# المرافع برافظين المكاوي المحالي المكاوي المحالي المكاوي المحالي المكاوي المكاو

ہیں۔ صحابہ کرام کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ایک مسلمانیر ان پر تنقید و تبعرہ کرنا بہت ہی غیر مناسب ہے ان کے جھڑ ول میں ہمیں تھم ومنصف بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یول بھی ان کی شان میں قرآن وحدیث میں جوفضائل ومنا قب بیان ہوئے ہیں ، اس کا نقاضہ بھی ہے ہی ہے کہ محابہ کرام کے معالمہ میں زبان کو بدگوئی وطعن سے
ہیر حال روکا جائے ہے ہی اہلسنت و جماعت کا مسلک ہے۔



# مران نی شان ہے انداز بیان کی تذکرہ:اصحاب بدر۔ بیعت رضوان ۔غزوہ اُحد۔غزوہ خیبر

#### اصحاب بدر

ال معرکہ میں اکا ہرین صحابہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم ،عثمان غی ،علی مرتضی ،حضرت مرتضی ،حضرت مرتضی ،حضرت من مرتضی ،حضرت منزه ،سیّد الشہد او ومقداد تقے۔ جنہوں نے عرض کیا تھا کہ ہم مویٰ کی قوم کی طرح بیدنہ ہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کرلڑے ،ہم آپ کے دائیں بائیں لائیں سے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کرلڑے ،ہم آپ کے دائیں بائیں لائیں سے۔ اس تقریرے حضور کا ایکرہ واقدی جیک اٹھا اور انصار میں حضرت سعد

بن عبادة تقے، جنہوں نے کہا حضور بخدا آپ فرما کیں، تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ایک بلند ٹیلہ پر حضور طالی کے ایک عربی تی چمپر بنایا گیا تھا تا کہ حضور طالی کی اس کے سایہ میں دونوں لشکروں کو ملاحظ فرما سکیں۔حضرت ابو بکر صدیق دالی کی ناتی ہیاں حضور طالی کی کہا تھا کہ حضور اکر محفاظات کے فرائض انجام دے دے رہے تھے۔حضرت جبریل ایمن کے سوال پر حضور اکرم ملاقی نے فرائی ایمن اہل بدرکوسب مسلمانوں سے افضل سمجھتا ہوں۔ (بناری)

نيز فرمايا كدالله تعالى في الل بدركود يكما اورفرمايا:

تم جوجا ہوکرو۔ اِعْمَلُوْا مَا شِئتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ۔ (ابوداؤد) "مین نے تم کو بخش دیا"۔

معرکہ جانبازی کا سب سے بڑا جرت انگیز منظرتھا۔ حضرت ابو بکر والٹوؤ کے مقابلہ میں ان کے میٹے عبدالرحمٰن تلوار کھینچ کر نگلے۔ حضرت عمر والٹوؤ کی تلوار اپنے مقابلہ میں ان کے میٹے حبدالرحمٰن تلوار کھینچ کر نگلے۔ حضرت عمر والٹوؤ کی موات مذیفہ ماموں کے خون سے رنگین تھی۔ عتبہ مقابلہ کے لیے آیا، توان کے میٹے حضرت حذیفہ والٹوؤ آگے بڑھے۔ ولید حضرت علی والٹوؤ سے مقابل ہوا تھا۔

### غزوه بدر سر ج

مدیند منورہ ہے ۱۹ میل کے فاصلہ پرایک گاؤں ہے جس کا نام بدر ہے۔۱۹ رمضان المبارک ۱۶ جری حضور طالی نین سوتیرہ جا نثاروں کے ہمراہ شہر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ کا رمضان المبارک کو بدر کے قریب پنچے۔مسلمانوں نے جس جگہ پڑاؤ کیا وہاں ریت بہت تھی۔ پاؤں وہنس جاتے۔ کفار کالشکر صاف زمین پر تفہرا تھا۔ محراللہ تعالیٰ نے فضل فر مایا زور کی بارش ہوئی ریت دب می ۔مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے پائی کے دوش بنالیے۔قرآن مجید میں فرمایا:

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ

"الله تعالی نے آسان سے پانی برسایا کہ آکو پاک کرے "۔

ادھر افتکر کفار میں کیچر تھی۔ مکہ سے قریش بڑے ساز وسامان کے ساتھ نکلے سے ہزار آ دمی کی جمعیت اور یک صدسواروں کا رسالہ تھا۔ ہرروز دس اونٹ ذرج کرتے سے اب دو صفیں آسنے سامنے تھیں۔ حق وباطل ، نوروظلمت ، کفرواسلام۔

تقایل فی سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ اُخُولٰی کَافِرَة آ۔ (آل عران)

"ایک خداکی راوش لڑر ہاتھا اور دوسرا کا فرتھا"۔

"ایک خداکی راوش لڑر ہاتھا اور دوسرا کا فرتھا"۔

حضور نے تھے۔ حضور نے تیلی می چیٹری ان کے لگا حظر فرمائی۔ ایک انصاری آ مے بر سے ہوئے تنے دعضور نے تیلی می چیٹری ان کے لگا کرفر مایا برابر ہوجا کہ انصاری نے کہا مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ حضور طافیخ ہمدل وانصاف کے پیغام رسال ہیں توہیں بدلہ لول کا حضور طافیخ ہمدلہ دیئے کے لیے تیار ہوئے۔ انصاری نے کہا کر تدا تھا کیں۔ حضور مالی خی کر تدا تھا یا تواس نے بڑھ کرمبر نبوت کو چوم لیا۔ عرض کی اس معروضہ کا مقصد میتھا کہاں بہانہ یہ شرف حاصل ہوجائے۔

جنگ سے ایک روز پیشتر حضور الطفیائم نے میدان جنگ ملاحظہ فرماتے ہوئے فرمایا: اس جگدا بوجہل، یہاں شیبداور یہاں عتبہ کی لاش خاک وخون میں تزیق ہوئی ملے کی، چنانچہ جسیماحضور می الفیائم نے فرمایام رموفرق ندہوا۔ (بخاری)

حضرت عبدالرحلن بن عوف الطنؤ كہتے ہيں۔ عفراء كے دونو عمراؤكم معوذو معاذف معاذف ميرے كان ميں كہا كمايوجهل جو جمارے نبى كوگاليال ديتا ہے۔ جب سامنے آئے تو جمیں بتانا میرے اشارہ كی دریقی كدوہ شہباز كی طرح ابوجهل پر جھیئے۔ دونوں نے الحی تلواریں اس كے پیٹ ميں جمونک دیں۔

جب به دونوں کشکر معرد ف جنگ منے تو حضور طافی آئے کئر ہوں کی ایک مٹھی مجرکر کفار کی جانب بھینک دیں ،اسکا اثر بیہ ہوا کہ کفار دل جھوڑ کر بھا سے اور مسلمانوں

نے تعاقب کر کے ستر اشخاص کوقید کرلیا۔ قرآن مجید میں فرمایا: وَمَا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَلَکِئَ اللّٰهُ رَمِیْ۔ "اے رسول وہ کنکریاں تم نے بیس اللہ نے جیکی تھیں"۔

اس معرکہ میں کافروں کے ستر آدمی مارے محے جن میں شیبہ، عتبہ، ابوجہل،
امیہ بن خلف، ابوالبختر کی زمعہ، عاص بن ہشام رؤساء قریش بھی شامل ہے اور
مسلمانوں کے صرف چودہ افراد ۲ مہاجر باتی انصار شہید ہوئے۔حضرت عمر دلائن کے
غلام حضرت مجمع دالفین کے سب سے پہلے شہید شخصہ

بيعبت رضوان كالمخضرواقعه

یدا یک عظیم الشان واقعہ ہے۔ سور و فتح بیل اس واقعہ کا اوراس ورخت کا ذکر ہے۔ جس کے نیے حضور کا لیک کواں ہے جے حدید کہتے ہیں۔ یہاں تقریبا ۱۲ ہزار مہا جرین و کے فاصلہ پر ایک کواں ہے جے حدید کہتے ہیں۔ یہاں تقریبا ۱۲ ہزار مہا جرین و انصار روشن ستاروں کی طرح ہا ہتا ب نبوت کے گروج تھے۔ پہنم فلک نے اس سے بہتر امت نہ بھی دیکھی تھی نہ آئندہ و کھے سکے گی۔ حضور کا لیکھیا کے چاروں یا را ابو بکر وعمر عثان وعلی بھی در بار نبوت میں حاضر تھے۔ حضور کا لیکھیا چا ہے کہ کوئی مکہ کے حاکم ابوسفیان سے اجازت لے آئے کہ مسلمان پر اس طریقہ ہے کروگر کرے واپس چلے جا کہیں گرائن کا کا تارہ بھیا۔ وہ مکہ پہنچ ۔ ابوسفیان جا کہیں گرائن کی دوائن کی کوئٹر کا ستارہ بھیا۔ وہ مکہ پہنچ ۔ ابوسفیان انکار کردیا ، مگر حضرت عثان ڈوائن کی اور خضور کا گھیا کہ کہ میں داخلہ کی اجازت ویے سے کفتگو کی اس نے مسلمانوں اور حضور کا گھیا کہ کہ میں داخلہ کی اجازت ویے سے کفتگو کی اس نے مسلمانوں اور حضور کا گھیا کہ کہ کہیں داخلہ کی اجازت ویے سے کوئٹر کو دکون سامسلمان ہے جو کہ بہتے کہ دیکھو کو دیکھی خواف کر لورکون سامسلمان ہے جو کہ بہتے کہا تم چا ہوتو طواف کر لورکون سامسلمان ہے جو جذبہ حشق نبوی میں میں می مشر وع ہوئی۔ دوقی عہادت کہتا ہے برسوں کے بعد طواف جذبہ حشق نبوی میں کو مکش می وعر طے یانہ طے کر لوطواف کعیہ ایکن عشق بار ہار کھیہ حقیقت کا موقع آیا ہے خدا جانے گھر طے یانہ طے کر لوطواف کعیہ ایکن عشق بار ہار کھیہ حقیقت

اور قبلہ مقعود کی یاد ولاتا ہے جس کا ہر قدم قبلہ گاہ دوعالم ہے۔ اس کش کمش ہیں زیادہ دیر نہ ہوئی ادھر طواف کی فرمائش ہوئی۔ ادھر زبان عثمان سے ایک ایسا نورانی جملہ نکلا جوشع رسالت کے پروانوں کے لیے ایک معیار ہے آپ نے فرمایا ہمرا کعبہ حقیقت تو مدیبیہ میں جلوہ فرما ہے ان کے بغیر میں کیے طواف کرسکتا ہوں شک نہیں کہ ج کے مناسک بجائے خود عشق و ہوائی کا سب سے بڑا درس ہے، لیکن امیر الموشین عثمان غی مناسک بجائے دوعشق و ہوائی کا سب سے بڑا درس ہے، لیکن امیر الموشین عثمان غی بھاری ہے۔

نه موجب تونی اے ساقی بعلا پھرکیا کرے کوئی مواکو، ابر کو، کل کو، چن کو، صحن بستان کو

ادھر حدیبیے میں آئم ہوئے می ابہ نے عرض کیا یارسول اللہ عثمان تو کہ پہنچ مے،
مرے سے طواف کعبہ میں معروف ہوں مے حضور اللہ کا نے فرما یا مجھے امیر نہیں کہ
مثمان میر سے بغیر طواف کرلیں۔ زبان نبوت کے بیمقدس جملے ذات عثمان پررسول
اکرم اللہ کا محادوا خلاص کی روشن دلیل ہیں۔

ای موقع پرایک مجزه کاظہور ہوا۔ کنوال خشک ہوگیا۔ بھنور نبوت عرض کی گئی،
تو حضور نے اپنی پانی سے بحری ہوئی جماکل میں اپنادست مبارک رکھ دیا۔ حضور مالی ایک مقدس انگلیوں کے مقدم اندیا فی اسلے لگا۔ (بناری)

اک موقع پردنیا نے حضور کا ایک کی حرب انکیز عقیدت کا جومنظر دیکھا اس کی مثال نہی ملتی، عروہ جو قریش کہ کی طرف سے معلومات کے لیے حدیبیہ آئے سے ۔ قریش سے ۔ قریش سے ۔ قریش سے ۔ قریش سے جاکر کہا ہیں نے قیصر و کسری و نجاشی کے دربار دیکھے جیں۔ گرجو عقیدت دوار کی ان مصاحبوں میں ہے کہیں نہیں دیکھی۔ ان کا نبی جب ہات کرتا ہے تو سنا تا جہاجا تا ہے۔ کوئی آئیس نظر بحر کرنیس دیکھی کے دوسوکر تے جی تو ان کے خسالہ و سنا تا جہاجا تا ہے۔ کوئی آئیس نظر بحر کرنیس دیکھی کے دوسوکر تے جی تو ان کے خسالہ

ز مین پرگر نے نہیں دیتے۔ان کا بلغم یا تھوک گرتا ہے ،توعقیدت کش ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ چہرہ اور سرمیں ملتے ہیں۔

حدیدیش غلط خرجیل کی کہ حضرت عثمان دائی کو شہید کردیا گیا ہے۔ حضور منا گئی کی کے درخت کے سامید میں جلوہ فرما تھے۔ آواز دی آؤخون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کٹ مرنے پر بیعت کرو ۔ کیا کسی دور میں کسی انسان کا خون اتنا قیمتی تصور کیا گیا ہے کہ جس کا بدلہ لینے کے لیے سیّدالکو نیمن نے ڈیڑھ ہزار مہا جرین وانسار کوداؤ پراگا دیا ہو؟ یہ بیعت ہوئی اور رب العزت جل مجدہ نے قرآن کے سید میں اس بیعت کو محفوظ کر دیا۔ بیعت کرنے والوں کا دلی اخلاص اللہ کوایہ اپندآیا کہ اعلان فرما دیا:

لَقَدُّ دَ صِنِی اللّٰهُ عَنِ الْمُوْمِنِیْنَ اِلْدُیایِعُوْلُلُكُ تَدُحْتَ الشَّجَرَةِ۔

لَقَدُّ دَ صِنِی اللّٰهُ عَنِ الْمُوْمِنِیْنَ اِلْدُیایِعُوْلُلُكُ تَدُحْتَ الشَّجَرَةِ۔

"اللّٰہ تمام اللّٰ ایمان سے راضی ہوگیا ، جنہوں نے اس درخت کے بیجے آپ سے رہ عدت کی ۔

ڈیڑھ ہزارمہاجرین وانصار کوحضور کا ایکٹی نے بتایا کہ خون عثان کتنا تیتی ہے۔
خون عثان اثنا ارزال نہیں کہ وہ ہے تو مسلمان خاموش رہیں۔ پھراللہ تعالی نے بھی
خون عثان کا بدلہ لینے پر بیعت کرنے والوں کو وہ عزت فرمائی کہ انہیں اپنے رضوان کی
پختہ سند عطافر مادی اور عملی طور پر اس بات کا اظہار فرمایا کہ جس کے خون کورسول نے
تیتی قرار دیا ہے۔خدا کے فزد یک بھی وہ بہت قیمتی خون ہے۔

جب تمام اہل ایمان بیعت ہو بچے ، تو حضور کا این کے میابیہ میرا ہاتھ ہے۔

یہ عثان کا ہاتھ ہے۔ میں عثان کی بیعت لیتا ہوں۔ بیعت مرے ہوئے کی نہیں لی جاتی

زندوں کی لی جاتی ہے۔ حضور کا این کی اسلام بیں بیعت کرکے بیاشارہ کردیا کہ عثان زندہ

میں سے دیا بیعت تو محض حضرت عثان کی اسلام میں عظمت کے اظہار کے لیے لی محق

ہیں۔ کو یا بیعت تو محض حضرت عثان کی اسلام میں عظمت کے اظہار کے لیے لی محق

ہیں۔ درنہ عثان تو زندہ ہیں۔ پیشبر کی نگا ہیں زمان و مکان کو چیر کرتا مے نکل جاتی ہیں۔

اورغيب كابلاتكلف مشابده كركتي بي-

غزوہ خیبر کے جے

خیرعرانی لفظ ہے جس کے معنی قلعہ کے جیں۔ بیمقام مدینہ منورہ سے آٹھ منزل پر ہے۔ متعدد قلع باسانی فتح ہو گئے۔ لیکن قلعہ قدوس جومر حب کا تخت گاہ تھا۔
متعدد صحابہ کی کوشش کے باوجود فتح نہ ہوسکا۔ ایک دن شام کو حضور گائی کے فر مایا کل ہم فوج کا نشان اس محف کودیں محرجس کے ہاتھ پراللہ تعالی فتح دے گا اور جو خدا اور خدا اور خدا کے رسول کو جا ہتا ہے۔ محابہ نے تمام رات بیقراری میں کائی کہ دیکھتے بیتان فخر کس کے سر بخاہے۔ مبح کو دفعتہ حضرت علی خلائی طلب کیے مجے ان کی آٹھوں میں آٹھوں میں آٹھوب تھا۔ حضور کی لگھڑ نے اپنالعاب وہن ڈال دیا اور دعا بھی فر مائی۔ آٹھیں انہی ہوگئیں۔ جبنڈ اعطا ہوا۔ مرحب میدان میں بڑے طمطرات سے آیا مگر حضرت علی خلائی کا تو میں انہی ہوگئیں۔ جبنڈ اعطا ہوا۔ مرحب میدان میں بڑے طمطرات سے آیا مگر حضرت علی خلائی کا تو کئی دین دور سے توار مار یک سرکوکائی ہوئی دانتوں تک اثر گئی۔

نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ عرض کی البی علی تیرے بنی کی خدمت میں ہے اس کے لیے سورج کولوٹا دے۔۔۔۔

ارض و ساء بین زیر کیمی تو لوث آیا آفآب مرضی جوان کی دیمی تو لوث آیا آفآب خیبر کی چوٹیوں پر دوبارہ دھوپ نظر آئی اور جناب علی ڈاٹھئے نے فریضہ اللی وقت پرادا کرنے کے لیے اپناسر جھکا دیا۔ (شامی) ٹابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

غزوه احد شوال سلي

مدید منورہ سے ثال کی جانب قریباڈیو ہودو میل پرایک ہااڑ ہے جس کا نام
اصد ہے۔ یہ پہاڑ بہت ہی عظمت کا مالک ہے۔ حضور طافی ہجب اس کے قریب سے
گزرتے تو فرماتے: 'نیہ ہہاڑ جھ سے اور ش اس سے مجت کرتا ہوں۔' (بخاری)
اس الزائی میں حضور طافی ہے ہمراہ سات سوسی ابہ سے ۔ حضور طافی ہے اصد کو
پشت پر رکھ کرصف بندی کی ۔ مصعب کو علم ویا۔ زبیر بن العوام رسالے کے افسر مقرد
ہوئے ۔ حضرت جزہ دان ہی ہی مصعب کو علم ویا۔ زبیر بن العوام رسالے کے افسر مقرد
ہوئے ۔ حضرت جزہ دان ہی ہے ہے ہم اور ای کا دستہ وہاں شعین کر کے بین صوصی ہدایت
خطرہ تھا۔ حضور طافی ہی ہی ہی ہی کا دستہ وہاں شعین کر کے بین صوصی ہدایت
دی کہ خواہ الزائی ختم ہوجائے تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ یہ جنگ بھی کفار قریش نے بدر کا
بدلہ لینے کے لیے چھیڑی تھی۔ جس الزائی میں مستورات بھی برسر پہکار ہوں، عرب
جانوں پر کھیل جاتے ہے اس لیے قریش اس جنگ میں مور توں کو بھی محاذ پر لے آئے
جانوں پر کھیل جاتے ہی اس لیے قریش اس جنگ میں مور توں کو بھی محاذ پر لے آئے
ہے۔ ابتداء میں سلمانوں کا پلہ بھاری تھا، حضر سے جزہ دائی ہور تنافی ہور تھی اور تازین مور تیں جو

رجزیہ اشعارے داوں کو ابھار رہی تھیں بدخوای سے پیچھے ہٹ گئیں۔ مرجب کافر بھا کتے ہوئے نظر آئے تو بعض محاب مال غنیمت کے حصول کے لیے حضور مالا ایکی کم مقرد کردہ جکہ سے ہٹ گئے۔

تیرا عدازوں کا بنا تھا کہ فالد نے موقع دیکے کرعقب سے تملہ کردیا۔ مصعب
بن عمیر جوحضور الطبی سے صورت میں مشاب اورعلم بردار تھے۔ شہید ہوگئے۔ وحثی غلام
نے حضرت تمزو دلطبی کوشہید کردیا۔ جوش انتقام میں خاتو نان قریش نے مسلمان شہید دول کے ناک کان کاٹ لیے۔ امیر معادیہ کی مال ہندہ نے اپنے مگلے میں ان کا ارڈ الا۔ پھر حضرت تمزه دلائی کا اس کا پیٹ جا کے براللہ اور ڈ الا۔ پھر حضرت تمزه دلائی کی ان کا پیٹ جا کہ کی ان کا جہداللہ تھے۔ نے حضور کا بیٹ کی جہداللہ تھے۔ نے حضور کا بیٹ کی جہداللہ کردہ کئیں۔ بید کھے کر جا ان نارول نے حضور کا بیٹ کی دوکڑیاں چرہ اقدیں میں چھے کردہ کئیں۔ بید کھے کر جا ان نارول نے حضور کا بیٹ کی دوکڑیاں چرہ اقدی میں جبھے کردہ کئیں۔ بید کھے کر جا ان نارول نے حضور کا بیٹ کی اور جانہ کی میں بین گئے۔

جناب طلح مواروں کے وارائے ہاتھ پرروکے گے۔ابوطلحہ نے اس قدر تیر چلائے کہ تین کمانیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ کئیں۔حضرت سعد بن وقاص دالین بھی تیراندازی کررہ ہے۔ پر حضور اللین عابت قدم صحابہ کے ساتھ پہاڑی چوٹی پر تیراندازی کررہ ہے۔ پر حضور اللین عابت قدم صحابہ کے ساتھ پہاڑی چوٹی پر چ ھے۔ابوسفیان نے وہاں جملہ کرنا چاہا، کین حضرت مر داللین اور چندصی بہنے پھر پر سائے ، وہ آ کے نہ بر ھسکا۔ (بناری، تاریخ طری سوری)

ابرسفیان نے پہاڑی پر چڑھ کر بکارا بہاں ابو بکر وعراور حضور کا فی آئی ہیں۔ حضور میں المنظم کے ۔اس پر میں المنظم کے اس بارے گئے۔ اس پر حضرت عمر ملائے نے ندر ہا کیا بول المحے اور عمن خدا ہم سب زعرہ ہیں۔ اس لوائی میں عامی کی وجہ مرف میں کہ بعض صحابہ سے خلطی ہوئی۔ حضور میں فی ایک میں دجہ مرف میں کہ بعض صحابہ سے خلطی ہوئی۔ حضور میں فی ایک میں دخ احت کی میں لوائی خواہ کوئی بھی رخ اختیار کرے تم اس مقررہ مجکہ سے نہ ہما ، مگر جب کا فر بھا کے لائی خواہ کوئی بھی رخ اختیار کرے تم اس مقررہ مجکہ سے نہ ہما ، مگر جب کا فر بھا کے

سگادر مسلمانوں کا پلہ بھاری نظر آنے لگا۔ تو بعض صحابہ نے یہ خیال کیاا ب مقررہ جگہ کو چھوڑ کر مال غنیمت حاصل کرنے میں کیا مضا گفتہ ہے۔ قرآن نے ان کی اسی غلطی کی نشاندہ ہی مین بیوید اللہ نگا کے الفاظ سے کی ہے کیاں جو ہات ہر مسلمان کو یا در کھنے کی نشاندہ ہی مین بولی اللہ تعالی نے کی ہے، وہ یہ ہے بعض صحابہ سے غزوہ احد میں جو غلطی وکوتا ہی ہوئی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور براس کوتا ہی کی معافی کا اعلان فرمادیا:

وَلَقَدُ عَفَاعَنكُمْ وَاللَّهُ دُوفَاضلِ عَلَى الْمُوْمِنِينَ (آلَ مران) "الله تعالى نة تهارى اللغزش كومعاف فرماديات"

لإذا اعلانِ معانی کے بعد صحابہ کرام پراس معاملہ میں تقید واعتراض کا کوئی جواز ہاتی نہ رہا۔ اللہ تعالی کے معاف فرما دینے کے بعد بھی صحابہ کرام پرطعن کرتا۔ قرآن مجیر کی تکذیب کے مترادف ہے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے سترافرادشہید ہوئے۔ پھر جب دونوں فو جیس میدان سے الگ ہوئیں تو اس خیال سے کہ ایسفیان مسلمانوں کو مغلوب ہجے کر دوبارہ حملہ نہ ہو صفور مالی نی فرراستر صحابہ کرام کے ایک دستہ کوان کے لیے تعاقب کے دوانہ فرمایا جن میں حضرت ابو بکر داللہ اور حضرت زبیر دستہ کوان کے لیے تعاقب کے دوانہ فرمایا جن میں حضرت ابو بکر داللہ اور حضرت زبیر داللہ اور میں غروان میں غروان میں غروہ اور حملہ کی جرائت نہ ہوئی ، قرآن مجید کی سورہ آل عران میں غروہ احد کا مفصل ذکر ہے۔



# صحابه کرام دیمانیخ قرآن کی روشی میں

حضور سيدالرسلين عاتم النبين عليظ الما كماب كرام كفنائل ومناقب اور ان كالل الا يمان خلص مسلمان ہونے كے متعلق قرآنى آيات دوسم كى بيں۔ اوّل ووجوكى عاص محابى كون ميں نازل ہوئي جيے خلافت مديق اكبر دلائو كم متعلق ووجوكى عاص محابى كون ميں نازل ہوئي جيے خلافت مديق اكبر دلائو كم متعلق جارا يات اورا ب كے فعنائل ميں بارہ آيات۔ امير الموشين امام فاروق اعظم دلائو كون كے فعنائل ميں جارا يات حضوركى از داخ مطبرات كى شان ميں سورہ كے فعنائل ميں سورہ دھركى 1 آيات حضوركى از داخ مطبرات كى شان ميں سورہ احزاب كى سات آيات اورام الموشين حضرت عائش معد يقد دلائو كى شان ميں سورہ فوركى ا آيات دوم وہ آيات جوجموعى طور پرشان محابہ ميں وارد ہوئيں۔ چند آيات قرآني بي جات سے محابرام رضى اند عنبم كے كامل الا يمان اور خلص ہونا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔

## مهاجرين وانصار

صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے دوہر نے کروہ مہاجرین وانصار پرمشمل بیں یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں۔ جنہوں نے اسلام کی سرسبزی وشادانی اور دین حق کی اشاعت وحمایت کے لیے ہجرت کی تطیفیں اٹھا تیں۔ اعزاء واقر با موجود ااور جان و مال سے اسلام کی خدمت کی۔ قرآن نے تمام صحابہ کرام انصار ومہاجرین کی عظمت ملک سے اسلام کی خدمت کی۔ قرآن نے تمام صحابہ کرام انصار ومہاجرین کی عظمت کے خطبے پڑھے ہیں۔ ان کومومن اور مخلص مسلمان کہا ہے۔ اور قطعی جنتی قرار دیا ہے۔

#### بجرت عبشه

سب سے پہلی ہجرت حبثہ کی طرف ہے ہجری جس ہوئی تھی۔ جب قریش کے ظلم وستم کی انتہا ہوگئی آجرت حبثہ کی طرف ہے ہجری جس ہوئی تھی ۔ جب قریش کے ظلم وستم کی انتہا ہوگئی تو اس وقت رحمت عالم کا اللہ کا است اقل اقل اقل کیارہ فرمائی کہ حبثہ کی طرف ہجرت کی ۔ جن جس سیّد نا عثان ڈاٹٹو اوران کی زوجہ مکرمہ معارت رقیہ ڈاٹٹو کی ہجس کی طرف ہجرت کرنے والوں کی تعداد آخر جس ۱۸۳ کھرت کرنے والوں کی تعداد آخر جس ۱۸۳ کھرت کرنے والوں کی تعداد آخر جس ۱۸۳ کی ہوئی کی میں سیّد بیا گئی گئی ہی سیّد ناصر این اکبر دائٹو نے بھی کفار کے ظلم سے بھی آ کرمبش کی طرف ہجرت کی کفار کے ظلم سے بھی آ کرمبش کی طرف ہجرت کا قصد فر مایا تھا۔ انجی آپ برک الفمار جو مدینہ سے یمن کی طرف پانچ دن کی ہجرت کا قصد فر مایا تھا۔ انجی آپ برک الفمار جو مدینہ سے یمن کی طرف پانچ دن کی سے روک لیا۔

راہ ہے۔ وہاں تک پہنچ سے کہ قبیلہ قار و کے رکیس این الدغنہ نے آپ کو بڑے اصرار سے روک لیا۔

#### البحرت مدينه

جب دعوت من کے جواب میں ہر طرف سے تکواروں کی جمنکاریں سنائی دے
رہی تھیں، تو محافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالا مان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا تھے دیا۔
اکٹر صحاب مدینہ جمرت کر گئے۔ جن میں حضرت فاروق اعظم دلائوں بھی ہے۔ مکہ میں مرف حضورا کرم الطبیخ ہمدیق اکبر دلائوں اور علی مرتضی دلائوں باتی ہے۔ حضور الطبیخ باتی ہے وضور الطبیخ باتی ہے۔ حضور الطبیخ باتی ہے۔ حضور الطبیخ باتی ہے۔ حضور الطبیخ باتی ہے۔ حضور الطبیخ باتی ہوتے کے حکم جمرت آسمیا۔ حضور الطبیخ باتی مرتضی دلائوں کو ایسی میں الم میں میں اسم میں المرتبی ہوت کو الوگوں کی المنتبی ان کے سر دکر و بنا اور خود سیّد ناصد میں اکبر ملائوں کو ساتھ لے کر دوانہ ہوئے۔
امانتیں ان کے سر دکر و بنا اور خود سیّد ناصد میں اکبر ملائوں کو ساتھ لے کر دوانہ ہوئے۔
غار تو رمیں قیام فر ما یا اور و ہاں سے مدینہ تشریف لے گئے۔

#### انصاديدينه

انعمار مدید کے باشدے تھے۔ یہ وفود کی شکل میں حضور کا افتار مدید کے باشد کے بیعت کی تعدمت میں حاضر ہوتے رہے تھے۔ انہوں نے حضور کا افتار کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اسلام کی اشاعت میں سرگرم حصہ لیا تھا۔ پھر جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدید پنچ تو انعمار نے مہاجرین کی الم ادواعانت کی .....حضور سیّد عالم ما افتار نے انعمار ومہاجرین کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ قائم فر مایا۔ حضرت عالم ما افتار کی المرادی کا رشتہ قائم فر مایا۔ حضرت مدین اکبر دان انعمار کی سے اور حضرت فاروق اعظم داللہ کا رشتہ مقبان کا رشتہ مقبان کی ما لک انعمار کی سے اور حضرت عثمان فر والنورین داللہ کا رشتہ اخوت، حضرت اوس بن ما لک انعمار کی سے اور حضرت عثمان فر والنورین داللہ کا رشتہ اخوت، حضرت اوس بن ما بن ما بن انعمار کی سے اور حضرت عثمان فر والنورین داللہ کے قائم کردہ یہ رشتہ خون کے رشتوں سے بھی ذیادہ مورش ما بات ہوئے۔

# انصارومهاجرين مومن كامل تق

قرآن مجيد مس الله تعالى نے قرمايا:

الله وَالله مَنْ الله وَ الله و الله

(الانغال)

"جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت و جہاد کیے اور جنہوں نے اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت و جہاد کیے اور جنہوں نے انہیں جگہ دی اور انکی مدد کی میسب سیچموس ہیں۔ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے"۔

مہاجرین کرام قطعی جنتی ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَالسِّبِقُونَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمَهَاجِرِيْنَ وَالْانْصَارِ وَالَّذِيْنَ البَّعُوهُمُ
 وَالسِّبِقُونَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمَهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ البَّعُوهُمُ مَا يَخْتِهَا بِإِحْسَانَ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدَّلَهُمْ جَنْتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَداً ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔
 الْانْهُرُ خُلِدِیْنَ فِیْهَا آبَداً ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ۔

"اور سب سے پہلے جمرت کرنے والے (مہاجر) اور مدد کرنے والے (انصار) اور جوان کے پیروہوئے نیکی کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوگئے اور اللہ نے ان کے لیے تیار کرر کھے وہ باغ جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں۔ ہیشہ ہیشہ ان میں دہیں کے بیروی کا میا بی ہے"۔

آیت نمبرامی قرآن نے تمام محابہ کرام دمہاجرین دانصارکومومن کامل ہونے کی ڈکری دی ہے۔ اوران کے مقبول بارگاہ اللی ہونے کا اعلان فرمایا ہے جس سے مہاجرین دانصار کا قطعی طور پرمومن اورجنتی ہونا ثابت ہوتا ہے، جن کواللہ تعالی مومن فرمائے ان کے کا فریا منافق ہونے کا تو کوئی مسلمان وہم بھی نہیں کرسکتا۔

آیت فمبرا میں ذیل کے امور کابیان ہے:

ا) مہاجرین وانصاراوران کے مبعین سے اللہ تعالی راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ عالم الغیب ہے وہ ان لوگوں سے بھی راضی ہیں ہوسکتا جن کا انجام براہونے والا ہو۔ اور پھر خدا کو ان سے تاراض ہوتا پڑے۔

الله کی رضا مندی کواجرِ آخرت لازم ہے۔ ای کیے فرمایا ہم نے ان کے لیے جنت نیار رکھی ہے۔ یہ ہمیشہ جنت میں رہیں سے۔ جس سے رہی ثابت ہوا کہ مہاجرین وانعمار کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور یہ طعی طور پر مؤمن اور جنتی ہیں۔

مهاجرين وانصار كاخاتمه ايمان برجوا

اللّفقراء المُهَاجِرِينَ اللّهِينَ الْحَرِجُوا مِنْ دِيَارِهِم وَ امْوَلِهِم يَتَعُونَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مَنَ اللّهِ وَرَصُواتًا وَيَعْصُرُونَ اللّه وَرَسُولُه وَ وَاولَئِكَ هُمُ كَلّمَ اللّه وَرَسُولُه وَاولَئِكَ هُمُ كَلّمَ اللّه وَرَسُولُه وَاولَئِكَ هُمُ اللّه وَرَسُولُه وَاللّه وَاللّه اللّه وَرَسُولُه وَاللّه اللّه وَرَسُولُه وَاللّه واللّه واللّ

الصَّادِقُونَ - (مشرب ١٨)

"بے مال نے ہجرت کرنے والوں میں سے ان ضرورت مندوں کا ہمی حق ہے جوائے کھروں ہے ہمی نکالے میے اللہ کے حکے تا ہم اللہ تعمال کے حکے تا ہم اللہ تعالی کے نفال اور اس کی خوشی کے خواست گار ہیں اور اللہ اور اس کی درکو کھڑے ہو جاتے ہیں وہی تو ہے ہیں"۔ (ترجہ متبول)

واضح رہے کہ مذکورہ ترجمہ مشہور شیعہ عالم اور مفسر مولوی مقبول احمد کا ہے مرف ترجمہ سے امور ذیل ثابت ہورہ ہیں۔

ا) مہاجرین کے اعمال وائیان خلوص پر بنی تنے۔ انہوں نے جو ہجرت کی اور اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے مال ومتاع عزیز وا قارب سے جدا ہوئے۔ بیسب کچھے انہوں نے صرف خدااور رسول کی خوش تو دی کے لیے کیا۔

۲) اُخوجُوْا مِنْ دِبَادِهِمْ مِن بِهِبَاياً كَياكه بِدِلوَّك جَوابِيْ كَمريت نَكاكِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ الله عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

۳) یَبْتَغُونَ فَصْلاً مِنَ اللّٰهِ وَرِضُواناً بِیالتٰدی طرف ہے اس امری تطعی کواہی ہے کہ ان مہاجرین کامطلوب ومقصو درضائے الٰہی کے سوااور پچھے نہ تھا۔

۳) یَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهٔ عِن بِہَایا کیا ہے کہمہاجرین الله ورسول کے مددگار ہیں۔ ای کیماتھای آیت کوملاؤجس عیں سے ہے اِنْ مَنْصُرُوا اللّٰهَ یَنْصُرُ کُمْ اللّٰهِ کَا اللّٰهَ یَنْصُرُ کُمْ اللّٰه کی مددکرو کے بتو الله تہا ہرین و الله کی مددکرو کے بتو الله تہا ہرین و انسار ہیشہ مظفرومنصور رہیں کے اور اللہ تعالی کی خاص رحمتیں ان کے ساتھ ہوں گے۔ انسار ہیشہ مظفرومنصور رہیں کے اور اللہ تعالی کی خاص رحمتیں ان کے ساتھ ہوں گے۔

خلفاء اربعہ مہاجر میں ان کی خلافت، خلافت راشدہ ہے ۵) مم الصّادِفُونَ مہاجرین کی جاعت کوصادق فرمایا اور ان کے صدق کوکسی چیز کے ساتھ مخصوص نہ کیا۔ جس سے ثابت ہوا کہ ان کی ہر بات سجی اور واجب

القول ہے اور ان کا ایمان اور کمل ہے ہے۔ اس میں نفاق کا شبہ تک نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ الصد قین ہوں کے ساتھ رہو۔ تو اس سے واضح ہوا کہ مہاجرین امت کے مقتداء ہیں۔ ان کی بیروی ازروئ قرآن امت ہو اکر مہاجرین امت کے مقتداء ہیں۔ ان کی بیروی ازروئ قرآن امت ہوا کہ مہاجرین امت ہے۔ چا نوں کی فرآن امت ہوا۔ جا روں کی فرآن امت ہوا۔ جا روں کی فلافت کا فلافت کا فلافت راشدہ ہوتا ہا ہت ہوا۔

خلاصہ یہ کہ اس آیت میں مہاجرین کے متعلق تمن عقیدوں کی تعلیم دی گئے ہے اول یہ کہ اللہ کے خالص وخلص بندے سے ان کا مقصود اللہ کی رضا کے سوااور پر کھنہ تھا اور اس مقصود کے حاصل کرنے میں ان کو طرح طرح کی ایڈ اکیس دی گئیں۔ لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ دوم یہ کہ مہاجرین اللہ اور رسول کے مددگار سے اور احاویث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ سوم یہ کہ وہ صادق میں ہے کہ قیامت کے دن ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ سوم یہ کہ وہ صادق میں ہے کہ قیامت کے لیے واجب الاقتداء سے۔ یہ تو خاص مہاجرین کرام جن میں حضرات خلفاء اربعہ شامل ہیں۔ ان کے متعلق ارشادات قرآنی ہیں۔ اب انصار میں حضرات خلفاء اربعہ شامل ہیں۔ ان کے متعلق ارشادات قرآنی ہیں۔ اب انصار کے متعلق قرآنی ہیں۔ اب کے متعلق قرآنی ہیں۔ اب انصار کے متعلق قرآنی ہیں۔ اب انصار کے متعلق قرآنی ہیں۔ اب انصار کے متعلق قرآنی ہیں۔ اب انصار کے متعلق قرآنی ہیں۔ اب کی متعلق قرآنی ہیں۔ اب کے متعلق کے م

م) وَالَّذِيْنَ تَبُوَّوُ الدَّرَوَ الْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ الَّيْهِمُ وَلَوْ وَلَا يَجِدُونَ مَنْ هَاجَرَ النَّهِمُ وَلَوْ وَلَا يَجِدُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ وَلَا يَجِدُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ فَلِحُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

(اوربیال فئی ان کائی ہی ہے) جو بجرت کرنے والوں سے پہلے وار بجرت مرسے میں اور ایمان پرقائم ہیں اور جو ان کی طرف ہجرت کرک آئے ان سے محبت کرتے ہیں اور جو ان کی طرف ہجرت کرک آئے ان سے محبت کرتے ہیں اور جو پچھ ان ہجرت کرنے والوں کو دیا جائے اس کی اپنے ولوں میں خواہش نہیں یاتے اور کو ان کو خود منر ورت ہو۔ تا ہم ووسروں کو اپنی ذات پر ترج وسیت میں تو جو خص اپنے قنس کی حرص سے بچالیا جائے تو ایسے ہی لوگ تو پوری پوری فلاح

یانے والے ہیں۔ (ترجمہ متبول)

# انصارفلاح يافته بي

ان آیات میں انسار کے نضائل ومنا قب ان کے خلوص اور للہیت کا بیان ہے۔ یہ بہلے سے دار ہجرت میں تیم ہیں۔ ہجرت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ مہاجرین کی امداد کرتے ہیں۔ ان سے بخض وحسد نہیں رکھتے ہیں بہت فیاض ہیں اپنی منرورت پر مہاجرین کی منرورت کو ترجے دیتے ہیں۔ نفسانی خواہشات سے پاک ہیں اور فوز وفلاح کے مالک ہیں۔

می باس آیت میں انصار سے متعلق تین عقیدوں کی تعلیم دی گئی۔ اوّل میں کہ انصار مہاجرین سے مجت رکھتے ہیں۔ کو یا انصار کے فضائل میں مہاجرین کامحت ہونا بیان فر ماکر مہاجرین کے مرتبہ کو دو بالاکر دیا گیا۔ تو جن کامحت ہونا فضائل میں ہو، ان مجبوبین کامرتبہ کیساعظیم الشان ہوگا۔

دوم یکدانصار کے نفوس قدسیہ حرص وحسد سے پاک تھے۔ بغض وحسد دنیاوی محبت سے پیدا ہوتے ہوتم کی فلاح ان کو محبت سے پیدا ہو سے ہرتم کی فلاح ان کو حاصل ہوگئی۔

سوم ہے کہ انصار فلاح یافتہ ہیں۔ فلاح آخرت کی تخصیص نہ فرمائی۔ لہذا دنیا و آخرت کی تخصیص نہ فرمائی۔ لہذا دنیا و آخرت دونوں کی فلاح ان کے لیے لازم ہوگئی۔اب جن کوالٹدنعالی فلاح پانے والا کے وہ بھی منافق ہو سکتے ہیں؟

الغرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصار کے ایمان، سخاوت ،مہمان نوازی اور ان کی کامیابی کی موائی دی ہے۔ اب اس کے بعد ایک تیسرے کروہ کے متعلق ارشاد ہے۔

# مهاجرين وانصار برطعن جائز نبيس

٥) وَالَّذِينَ جَآءُ وَا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ اللَّذِينَ اعْفِرْلَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ اسْبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِى قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ امْنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُف الرَّبِيَّا إِنَّكَ رَوُف الرَّجِيْمُ الرَّحِيْمُ -

(یہ مال فئی ان کاحق بھی ہے) جوان مہاجرین وانصار کے بعد یہ عرض کرتے ہوئے آئے۔اے اللہ تو ہمارے گنا ہوں کو جنہوں ہوئے آئے۔اے اللہ تو ہمارے گنا ہوں اور ہمارے بھائیوں کے گنا ہوں کو جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی ہے بخش دے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کوئی کیندندر ہے دے۔

# مسلمان کے لیصحابہ کرام کی فضیلت کا اعتقادلازی ہے

ان آیات میں مہاجرین وانصار کے ذکر کے بعدایک تیسر ہے گروہ کا ذکر ہے جس میں قیامت تک ہونے والے سب مسلمان شامل ہیں۔ یہ فُولُون ترکیب نوی میں جملہ حالیہ ہے جس کا مطلب بیدنکلا کہ اس تیسری جماعت کو اسلام میں واغل ہوتے ہی مہاجرین وانصار کی فضیلت کا اعتقاداور ان کا ذکر خیر کرنا چا ہیں۔ سبتفو نا بالایتمان کا مطلب بیہ ہم خص سمایق مابعد والوں کے ایمان کا سبب بنا ہو۔ بیصفت تمام صحابہ کرام اور خصوصا مہاجرین اور انصار میں اظہر من افتس ہے۔ وہی تمام و نیا میں اشاعت اسلام کا سبب ہوئے ہیں۔

ممکن ہیں ہے۔

# مسلمان کی پیجان

اس آیت بیس مسلمان کی پیچان سے بتائی کہ وہ تمام صحابہ کے دعا گوہیں ان کے سینے محابہ کے کینوں سے پاک ہیں۔ گویاس آیت بیس مسلمانوں کو بتعلیم دی گئی ہے کہ مہاجرین وانصار سے مرتبہ کو پہنچا نیس اوران کے لیے دعائے فیر کرتے رہیں۔ استغفار کے لفظ نے یہ بتاویا کہ بالفرض اگر مہاجرین وانصار سے کوئی خطا ہوئی ہوتو بعد والے مسلمانوں کوان پرطعن وشنیج جا ترخیس ہے۔ بلکدان کے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ کتب عقا کدا ہاست میں جو یہ کھا ہے کہ نگف عن فی نخمی المطبق ہا آیا گئی ہو کہ والمعسم ہا ہوگی محابہ کرام کا ذکر جملائی کے سواکسی طرح نہیں کرتے ۔ اس آیت سے ماخو ذ ہو ہوا کہ محابہ کرام بالخصوص مہاجرین وانصار کی مدح کرنا ان کے فضائل ومنا قب کو بیان کرنا بعد والے مسلمانوں کے فرائف سے ہے۔ کرنا ان کے فضائل ومنا قب کو بیان کرنا بعد والے مسلمانوں کے فرائف سے ہے۔ فور سے تھے آیت بالا ہیں مسلمانوں کی تین قسمیں بیان فر مائی گئیں ہیں۔ مہاجرین وانصار کی برگوئی موارئ ہیں۔ انصار ان کے بعد پیدا ہونے والے مسلمان معلوم ہوا کہ مہاجرین وانصار کی برگوئی کرنے والے ان تینوں قسموں سے خارج ہیں۔

# مال فئي سيمتعلق

دوسری اہم بات ان تینوں سے بیٹا بت ہوئی کہ مال فی کی مستحق تین جماعتیں ہیں۔ اوّل مہاجرین دوم انصار سوم ان کے بعد کے وہ مسلمان جومہاجرین وانسار کے بعد ہو وہ مسلمان جومہاجرین وانسار کے بعد ہو ہے جگر ان کے لیے بیٹر ط ہے۔ وہ مہاجرین انسار کے لیے دعائے خیر کرتے ہوں اور ان کوم ابق الا یمان کہ کران کی مدح وثنا کرتے ہوں اور جوان کے بدکوہوں، وہ مال فئی کے مستحق نہیں ہیں۔

۲) مالِ فئی وہ مال ہے جو بغیرار ائی کے کافروں سے حاصل ہو۔ان آیات میں مالِ فئی وہ مال ہے جو بغیرار ائی کے کافروں سے حاصل ہو۔ان آیات میں مالِ فئی کے مصارف بھی قرآن نے بیان کردیے کہ اس کے مستحق مہاجرین وانصار اوران کے بعدوالے مسلمان ہیں۔

ظاہر ہے کہ فدک بھی مال فئی سے تھا، کیونکہ یہ کفار سے بغیرلڑائی کے حاصل ہوا تھا۔ لہٰذا فدک کے حقدار بھی بھم قرآن مہاجرین وانصار اوروہ مسلمان ہیں جو انصار ومہاجرین ....۔ ہے بحبت رکھیں۔

امير المؤمنين حضرت على كرم اللدوجهه الكريم كافيصله

آیات مذکورہ بالا کی تفسیر کے بعد حضرت علی مرتضی مالٹیؤ کے ارشادات بھی من لیجئے جوآیات مذکورہ بالا کی تفسیر ہی میں حضرت علی مالٹیؤ فرماتے ہیں:

إلى القادر أيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قما أرى الحدا منكم يشبه م لقد كانوا يصبحون شعنا غبرا وقد بالوا سجدا وقيامًا يراوحون بين جباهم وحدود هم ويقفون على مثل المجترين وقيامًا يراوحون بين جباهم وحدود هم ويقفون على مثل المجترين في في معادم كان بين آغينهم وحدود هم وكث المعزى من طول سجودهم إذا في مركب المعزى من طول سجودهم إذا في مركب المعزى من طول سجودهم إذا في مركب المعزى من طول سجودهم الشير في المناهم ومادوا كما يميد الشير الشيرة الشيرة الشيرة الريح العاصف خوفًا من العقاب ورجاء يلتواب (الالم المناهم المالم المالم المالم المالم المالم المناهم ا

"البتددیما ہے میں نے نی کریم الفیام کے صحابہ کرام اور تم میں سے کی کوان کے مشابہ میں نہیں دیکھا ( یعنی ان کا درجہ بہت بلند ہے ) میج کومیدان جہاد میں الله کے دین کی سر بلندی کے لیے غبار آلود ہوتے تھے، تو راتوں کو در بار خداوندی میں سیدوں میں مشغول نظر آتے تھے کے بعد دیگرے اپنے رخسار اور اپنی پیشانیاں زمین پر باری باری سے رکڑتے تھے اور قیامت کے خوف سے اس طرح کوئرے ہوتے تھے جس طرح کوئرے ہوتے تھے اور قیامت کے خوف سے اس طرح کوئرے ہوتے تھے جس طرح کوئرے ہوتے تھے اس طرح کوئرے ہوتے تھے جس طرح کوئر خوس آگ کے انگارے پر کھڑا بیقرار نظر آتا ہے، لیے مجدوں کی وجہ

ے پیٹانی پرداغ نمایاں تھے۔ جب ان کے آگے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تھا تو ان کی آگے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تھا تو ان کی آگے میں ہوئے گئے تھے۔ اور خوف خدا سے اس طرح ملتے تھے۔ جس طرح تیز اور تند ہوا میں درخت ہلنا ہے۔ وہ لوگ عذا ب ے فاکف تھے اور ٹو اب کے امید وارتے "۔

# خلفائے ثلاثہ کی خلافت فل ہے

جب آیات قرآنیہ ہے مہاجرین وانصار کامومن مسلمان ہونا ٹابت ہوگیا، تو

اب سيدناعلى المرتضى شيرخدا الفنزكاس ارشادق كوملاحظه ينجيئ ، فرمات بين : وَإِنَّمَا الشَّوْرِي لِلْمُهَاجِوِيْنَ وَالْآنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوْا عَلَىٰ رَجُلٍ وَمَنْهُوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلْهِ رَضًا - (نَحَ الِلاَنْةِ نَسَامِ)

''شوریٰ کاحق تو صرف مہاجرین وانصار کو ہے۔ اگر دونوں (مہاجرین و انصار) کسی ایک مخص کی امامت یا خلافت پرا کشے ہوجا نمیں اوراس کوامام بنالیں تو اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے''۔

جناب شیرخداعلی الرتضی کرم الله وجهدالکریم نے فیصله فرما دیا که مهاجرین و انصار جسے ظیفه مقرر کرلیس اس بیس الله کی رضا ہے۔ حضرت صدیق و فاروق وعثان غنی دیا ہے کہ مہاجرین و انصار ہی نے خلیفہ متخب کیا تھا۔ لہٰذاان کی خلافت میں رضاء الہٰی کا ہونا البہ ہوتا البہ ہوتا ہا بت ہوا اور جن کی خلافت میں الله کی رضا ہو۔ وہ خلافت حق اور خلافت میں الله کی رضا ہو۔ وہ خلافت حق اور خلافت میں الله کی رضا ہو۔ وہ خلافت حق اور خلافت میں الله کی رضا ہو۔ وہ خلافت حق اور خلافت میں الله کی رضا ہو۔ وہ خلافت حق اور خلافت میں الله کی رضا ہو۔ وہ خلافت حق اور خلافت میں الله کی رضا ہوتا ہا ہے۔

# صحابه كرام كمتعلق قرآني تصريحات

الله تعالى ارشاد فرما تاب:

لَقَدُ مَنَ اللَّهَ عَلَى الْمُوْمِئِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ

يَتُلُوْا عَلَيْهِمُ الِنَهِ وَيُوَرِّكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ - (آلعران)

بہ تحقیق احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر جب کہ بھیجا ان بیں ایک رسول انہیں کے جنس سے جوان کو اللہ کی آیات پڑھ کرستا تا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر چہ وہ اس سے پہلے صریح کم رای بیں ہے "۔

۱) اس آیت بی اللہ تعالی نے حضور سیّد عالم مُلِّا اُلِیْ اِک کہ شت کو اپنا احسان قرار دیا اور جونو اکد آپ کی ذات مبارک سے مخلوق خدا کو حاصل ہوئے۔ ان کو بیان فر مایا ہے۔ جن بی ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پاک کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ پاک کرنا فائم جسم کا پاک کرنا نہ تھا اور نہ فاہر جسم کا پاک کرنا کوئی ایسی چیز ہے۔ جو سیّد اللہ نہا و اللہ نہا ہے کہ دوسویا قسل سے انعامات و احسانات بھی شار فر مائے۔ فاہری جسم کی پاکی تو ہر خص خود وضویا قسل سے ماصل کرسکت ہے۔ بلکہ یہ پاک کرنا باطن کا تھا کہ آپ کی صحبت ہے آپ کی توجہ سے اسکی توجہ سے اور کی طاحت و خصائل کھر و کوئی کے توجہ سے ایک کرنا باطن کا تھا کہ آپ کی صحبت ہے آپ کی توجہ سے لوگوں کے نفوت سے بری عادات و خصائل کھر و شرک کی ظلمت و نجاست کا اذالہ ہوتا تھا۔

ا حادیث بی سینکروں واقعات اس تم کے ملتے ہیں کہ کوئی کافراپ کی ضدمت میں، جوشرک و کفر کی نجاست میں سرے یا دس تک ڈوبا ہوا، اور اسلام کی عدادت سے اس کا سینہ مجراہوا آیا اور چھم زون میں آپ کی توجہ اس میں انقلاب عظیم پیدا کردین تی تھی اوروہ مسلمان ہو کردین الی کی مجت میں سرشارہوجا تا تھا۔

ای آیت کی بنا پر اہلسنت کا بیعقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کل کے کل نہایت مقدی اور نہایت مقدی اور نہایت مقدی اور نہایت کا کوئی بوے سے بوا ولی بھی ان کے رونبہ کوئیں پا سکتا۔ وہ سب اللہ تعالی اور اس کے رسول کے پاک کیے ہوئے تھے۔ اگر کوئی روایت

ان کے تقدی کے خلاف ملے، تو یقیناً جعلی ہے اور قرآن مجید کے خلاف ہونے کے باعث مرد ودہ ہوراگر بینوں خلفاء اور ان کے ساتھیوں کومر قد ومنافق اور ظالم وغاصب مان لیا جائے تو (معاذ اللہ) پھر حضور مل اللہ کے ساتھیوں کومر قد ومنافق اور ظالم وغاصب کان لیا جائے تو (معاذ اللہ) پھر حضور مل اللہ کے گئے ہے۔ بالا میں جمع کے الفاظ سے صرف محذرت علی مل اللہ کا تھا۔ حضرت علی ملی فیٹوئو کی اکیلی ذات مراد ہے۔ حضور کا اللہ کی جمع گرای میں نہ تھے اور آ بت تو جواب یہ ہے کہ بقول محافیوں محابہ حضرت علی ملی فیٹوئو کی اللہ میں نہ تھے اور آ بت حضور تا ہوں ہے کہ جولوگ مرت کے طور پر گراہ تھے۔ حضور علیا بیا ہے نہیں پاک فرایا سے متعرف کی درات کا اللہ کی خرایا کے علاوہ وہ جاراور افراد کو بھی مومن مانا جاتا ہے۔ لیکن اوّل تو ان کا ایمان حسب روایا ہے کا فین کامل نہ تھا۔

عار پانچ اشخاص کی پاکی وئی ایسی غیر معمولی اجمیت نہیں رکھتی جس کا قرآن میں ذکراس اجتمام سے کیا جائے۔ خصوصًا جب کدایک بڑا گروہ جو ہر وقت آپ کی محبت میں دہما تھا۔ اس کوآپ (معاذ اللہ) پاک ندکر سکے۔ جس طبیب کے ذریطاح ایک لاکھ مریض ہوں ان میں سے اگر تین جا رمریض شفا پاکس اور باتی سب اس طرح اپنے مرض میں جتلا رہ کر ہلاک ہو جا کیں تو وہ طبیب ہرگز لائق تعریف نہیں ہوسکتا اور ہرگز نہیں کہا جا اسکتا کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔

۲) صحابہ کرام کے علم کی عظمت بھی اس آیت ہے معلوم ہوتی ہے جن کورسول فدام الطبیع کے خود قرآن کی تعلیم دی ہو۔ ان کے برابر کس کاعلم ہوسکتا ہے۔ یہ بی مضمون قرآن مجید کی متعدد آیات میں بیان ہوا ہے۔

سوره آل عران من قريب قريب الفاظريني س

وَاذْكُرُوا بِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاء حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاء حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ

مِنْهَا \_ (آل عران ٢)

اور یادکرواحسان الله کااپے اوپر جب کہ م باہم دشمن تھے پھراللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کردی پس تم خدا کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ دوز خ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔خدانے تم کواس سے نجات دی'۔

هُوَ الَّذِي الَّذِي اللَّهُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوُ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْآرُضِ جَمِيْعًا مَّا الَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ الَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَلَيْ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا يَهَا النَّيِي حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

(انفال پ١)

وہی اللہ ہے جس نے اے نبی آب کوانی مدد سے اور ایمان والوں سے قوت
دی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر آپ تمام روئے زمین کی دولت خرج
کر دیے "تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے ۔ لیکن اللہ نے ان میں باہم
الفت پیدا کر دی۔ میشک وہ غالب حکت والا ہے۔ اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی
ہے اور جوائیان والے آپ کے پیروہو چکے ہیں "۔

ان آیات میں محابہ کرام کے جونفنائل ومناقب بیان ہوئے ہیں۔ان کے سلیم کر لینے کے بعد معابہ کرام اور خصوصًا حضرات خلفاء ثلاثہ پر طعن کا کوئی جواز باقی مہیں رہتا۔

اسلام سے بل صحابہ کرام میں عداوت تھی

دونوں آیوں میں جو بات بیان فر مائی گئی ہے ان میں مضمون مشترک تو بہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اسلام لائے سے پہلے سحابہ کرام میں ایسی سخت وشد بد
عداوت تھی جسے دور کرٹا انسانی طاقت سے باہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محترم
حضور سیّد عالم نور مجسم المُرائیل کے وجو دِ اطہر کے ذریعے اپنی قدرت کا ملہ سے اس عداوت

# مان عاب ، المنظمان على المنظمان المنظم

کو دور کر کے ان میں الی محبت و الفت پیدا فرما دی کہ بیسب بھائی بھائی ہو گئے اوران کی اس باہمی الفت کواللہ تعالیٰ نے اپنی فعمت قرار دیا۔

# اسلام کے بعد صحابہ میں عداوت باقی ندر ہی

قرآن مجید نے صحابہ کرام کی اس باہمی محبت کو متعدد ویکر آیات میں بھی بیان فرمایا ہے۔ رُحَمَّاءُ بَیْنَهُمْ۔ آذِلَةِ عَلَی الْمُوْمِنِیْنَ اس لیے بیکہنا اور عقیدہ رکھنا کہ صحابہ کرام میں اسلام لانے کے بعد بھی دیرینہ عداوتیں برستور باقی رہیں۔ بن امیہ و بنی ہاشم کی خاندانی کدورتوں کا بی بینتیجہ تھا کہ جناب علی الرتضی کرم اللہ وجہدالکریم کو بہلی خلافت نہ مل کی ۔ قرآن کی تصریحات کے خلاف ہی ہے۔

# مخلصين صحابه حي كثير تعداد ميں تھے

ان دونوں آیوں سے بیٹی داختے ہوا کے اصین سحابہ کی ایک بڑی جماعت سے اس لیے بیہ کہنا کہ صرف چار پانچ افراد مخلص تھے۔ باتی سب منافق تھے (معاذ اللہ) قر آن مجید کی کملی ہوئی تکذیب ہے کیونکہ جن چارافراد کو مخلص قرار دیا جاتا ہے، ان میں نہتو پہلے کوئی عدادت تھی اور نہان چار پانچ میں محبت پیدا کر دینا ایسا اہم کام ہے جے قر آن میں بیان کیا جاتا اور اے اللہ تعالی کی قدرت کا کرشمہ قرار دیا جاتا ہے۔

#### تتنول خلفاءمومن كامل يتص

حضرات خلفا و اللا شدر ضوان الله تعالی علیم اجمعین مومن کامل اور خلیفه برخی نه مان سے سے قرآن مجید کی تکذیب لازم آتی ہے۔ ورنہ کوئی بتادے کہ وہ کون لوگ تنے جن میں اسلام سے قبل الیسی عدادت تھی جو کسی طرح زائل نہ ہو سکتی تھی۔ الله تبارک و تعالی نے ان کی عدادت کودور کر کے آئیس بھائی بھائی بتادیا۔

مارکوئی میہ کیے کہ حضور علیاتھ کی حیات مبارک میں جیشک ان کی عدادتیں

زائل ہوگئیں تھیں۔اوروہ باہم ایک دوسرے کے دوست ہو گئے تھے گرآپ کی وفات کے بعد ان میں وہ عداوتیں پھرلوٹ آئیں۔لہٰذا آئیت کامضمون درست ہے۔اور ہماراعقیدہ آئیت کے خلاف نہیں ہے۔

جواب بیہ ہے بیہ بات نخالفین صحابہ کے مسلمات کے خلاف ہے۔ کیونکہ بیلوگ اول روز ہی سے صحابہ کرام کومومن نہیں مانے۔ کہتے ہیں کہ منافقانہ ایمان لائے ہیں ثانیا جونعت اتن قلیل مدت کے لیے ان کولمی اور پھران سے چھین کی گئی۔ الی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا احسان جمانا اور اسے بڑے اہتمام سے قرآن میں بیان فر مانا۔ خداوند عالم الغیب کی شان سے بیریہ ہے۔

ندكوره بالا دونول آينول مين مضمون غيرمشترك سيب كه:

پہلی آیت بیں ارشاد ہوا کہ اے اصحاب نی تم دوز خ کے گڑھے کے کنارے
پر تنے۔ خدانے تم کواس سے نجات دی اور دوسری آیت بیں فرمایا کہ اے نبی آپ کی
مدد کے لیے وہ مونین کافی ہیں۔ جوآپ کے پیرو ہو چکے ہیں ان دونوں مضمونوں کی
تقدیق خالفین صحابہ کرام کے فدہب کی تعلیم پر ناممکن ہے۔ کیونکہ تینوں خلفاء کے
مومن اور خلیفہ برخی نہ ہونے سے تمام صحابہ کرام کو ہا شغناء جیار یا نج اشخاص کے منافی
ومرید ماننا پڑتا ہے۔ البذاوہ دوز خ سے نجات یا فتہ کیے ہوسکتے ہیں؟

بعبارت دیگر خداجس کے بجات یا فتہ ہونے کی خبر دے وہ منافق ومرتہ نہیں ہوسکتا۔ نیز اگر معاذ اللہ تمام صحابہ کرام مرتہ قرار دیے گئے۔ منافق مانے گئے، تو چار پانچ اشخاص حضور سائٹ کی مدو کے لیے کسی طرح کائی نہیں ہو سکتے اور حضرت علی دائٹوں تنہا اگر مدد کے لیے کائی ہوتے ، تو حضرت معد بیق دائٹوں کے ہاتھ پر بیعت کیوں کر لینے۔ بقول مخافیین صحابہ جب کہ حضرت علی دائٹوں سے جبراً بیعت کی تو ان کے مددگار کامل نہ ہونے کی دلیل ہے۔

# صحابہ کے دلول میں ایمان رج بس گیا

قرآن مجيد مي الله تعالى كافرمان ہے۔

وَاعْلُمُوْ آ اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطْيِعُكُمْ فِي كَثِيْرِ مِّنِ الْآهُرِ لَعُنِثُمْ وَالْحَدُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا يَنْكُمْ الْإِيْمَانَ وَزِيَّنَهُ فِي قُلُوْبِكُمْ وَكُرَّةَ الدِّكُمْ الْإِيْمَانَ وَزِيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّةَ الدِّكُمْ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولِيَكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضَالًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيْمٌ ( جَرات ٢١)

اوراے مسلمانوں جان لوکہ بیختین تمہارے درمیان اللہ کارسول ہے۔ اگروہ اکم باتوں میں تمہارا کہنا مان لیا کرے تو تم تکلیف میں پڑجاؤ کیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں رجا دیا ہے اور کفروفستی و نافر مانی سے تم کو تنظر کر دیا ہے بہی لوگ راشد یعنی ہوا ہت یا فتہ ہیں اللہ کی بخشش اور احسان سے اور اللہ علم والا اور محکمت والا ہے۔

فَانُزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتُه عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُومِنِيْنَ وَالْزَمَهُمُ كَلَمِهُ النَّهُولِي الْمُؤمِنِيْنَ وَالْزَمَهُمُ كَلَمِهُ النَّهُولِي وَكَانُوا الْحَقَى بِهَا وَآهُلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْئٌ عَلِيْمَا - (حُ٢٦)

پھراللہ نے اپنا سکیندا ہے رسول پراورایمان والوں پرنازل کیا اور صفت تقویٰ ان کے لیے لازم کر دی اور وہ اس انعام کے سب سے زیادہ مستحق اور سرزا وار متھاور اللہ ہر شے کا جانبے والا ہے۔

ان دونوں آننوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے اور دوسری آیت میں خصوصیت کے ساتھ اہل حدید ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اہل حدید ہے چندالی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ جن کی نظیر مسلمی اور میں نہیں مل سکتی۔

ال کوائمان ہے بی محبت ہے۔

ا کان ان کے دلوں میں رج بس کیا ہے۔

٣) كفرونس اور برتم كمناه ان كودلى نفرت ب-

۱۲) وه لوگ مدایت یا فته میں۔

۵) ان برسکینه نازل موا۔

٢) صفتِ تقوی ان کے لیے لازم ہے۔ یعی ان سے جدائیں ہو عی۔

پاوگ اس عظیم الشان انعام کے سب سے زیادہ مستحق اور منز اوار تھے۔

عرب سیوت اس بیروت اس بیم استان اتعام سیوسب سی ریاده سی اور مر اور ارسی بیروت اس بیروت اس بیروت اس بیروت اس بیر می الله تعالی جن کے ایسے عظیم الشان اوصاف بیان فرمائے ، کوئی صاور ہو گئیں کرسکتا کہ ان سے ایمان کے خلاف کوئی حرکت صاور ہو ۔ اگر کوئی صاف ناانعمافی پر کمر باندھ کر کہیں کہ ان تمام اوصاف کا حال مانتے ہیں ۔ مرسوال یہ ہے کہ خالفین صحابہ تو حضرت علی ملائش کو معصوم مانتے ہیں اور ان آیات میں جوصفات جن حضرات کے بیان ہوئے ہیں ۔ ان کا غیر معصوم ہوتا بھی ان آیات میں جوصفات جن حضرات کے بیان ہوئے ہیں ۔ ان کا غیر معصوم ہوتا بھی ان آیات سے تابت ہے کہ وکل آیت اوّل میں بیفر مایا گیا ہے کہ درسول اگرا کھر ہاتوں میں آیات سے تابت ہے کیونکہ آیت اوّل میں بیفر مایا گیا ہے کہ درسول اگرا کھر ہاتوں میں آیات سے تابت ہے کیونکہ آیت اوّل میں بیفر مایا گیا ہے کہ درسول اگرا کھر ہاتوں میں از میں بیفر مایا گیا ہے کہ درسول اگرا کھر ہاتوں میں تو تاب کی دین کراہ صاف بیان

آیات سے نابت ہے کیونکہ آیت اوّل میں بیر مایا کیا ہے کہ رسوں اسرا سر بالوں میں تہارا کہنا مان لیں۔ تو تم تکلیف میں بڑجاؤ۔ تو اگر بید حضرات جن کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ معصوم ہوتے تو ان کا کہا مان لینے سے بھی کوئی خرابی ہیں ہیں آسکتی۔

الغرض ان آیات کے ہوتے ہوئے تاریخ وسیر کی لاکھوں روائتیں صحابہ کرام الغرض ان آیات کے ہوتے ہوئے تاریخ وسیر کی لاکھوں روائتیں صحابہ کرام سے خلاف ایمان وتقوی کسی حرکت کا صادر ہونا بیان کریں ، تو اال ایمان کا بیفرض ہے ان کی طرف آئی اٹھا کر بھی نہ د کیھئے ، کیونکہ قرآن مجید کے خلاف تاریخ وسیر کی کوئی

بات قبول نبيس موسكتي-

وَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هُولاءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قُومًا لَيْسُو ابِهَا بِكَافِرِينَ-

اگر بیاوگ بینی کفار مکہ نبوت کا اٹکار کریں (تو پچھ پروائیں۔ بیٹھیں ہم نے اس پراس تو م کومقرر کیا ہے جواس کے ساتھ کفر کرنے والی کیں ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی تعریف فرمائی ہے اور یہ کہ وہ قوم انہاء کرام کی نبوت کا انکار (کفر) کرنے والی نبیس رہی۔ یہ بات کہ اس قوم سے کون لوگ مراو ہیں، تو یہ بھی بالکل واضح ہے۔ کیونکہ سورہ انعام کی ہے قبل جمرت نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ قوم سے مہاجرین کی جماعت مراو ہے جو جمرت سے پہلے ہی مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین وانعمار کو اپنا مقرر کیا ہوا اس لیے قرار دیا باسلام ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین وانعمار کو اپنا مقرر کیا ہوا اس لیے قرار دیا باسکہ اس سعادت عظمیٰ کی تو فیق ان کو اللہ تعالیٰ بی کی طرف سے فی ہے۔

اِنَّ رَبَّكَ يَعُلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدُنى مِنْ ثُلُثِى اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ وَلَكُنُهُ وَلَكُنُهُ وَطَائِفَةً مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ـ (مزل٢٩)

بیختین (اے بی) آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ تریب دو تہائی رات کے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور بھی ایک تہائی رات اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں''۔ آپ کے ساتھ ہیں''۔

حق میں فر مایا ہے جو پھوٹر مایا ہے۔

واضح رب كدالله تعالى ف محابه كرام كى كثرت عبادت كاتذكره متعدد آيات شى كيا ب- آيت معيت شي توالهم ومحقا سُجدًا فرمايا - آيت بيرا في ارض مي توم عابدين فرمايا - آيت استخلاف مي يعبدونني ارشادفر مايا آيت جمكين مي اقامو الصلواة و اتو ا الزكوة فرمايا -

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءً ذَكَرَه اللهِ عَنْ مُحَامَ مُكُرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَوَّرَةٍ مِنْ فُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِآيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ - (ص ٢٠٠)

بیختین بیایک نفیحت ہے جوجاہاں کو یاد کرے ان باعزت محیفوں میں جو بلندمر تنبداور پاکیزہ ہیں اور بزرگ نیکو کار لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔

اس آیت میں حضور سید عالم نورجسم ملی این کے اصحاب کرام کی تعریف ہے۔
ان کو بزرگ اور نیکوکار فر مایا گیا ہے۔ بیان صحابہ کرام کی بات ہے جوقر آن مجید کی
کتابت کرتے تھے۔ جیسے حضرت عثمان ،حضرت زید بن ثابت رہی گائی ہے۔

اس آیت کی تفییر میں سفر آ یک ام بور آ سے فرشتوں کومراد لیناسیاق وقر آن کے مطابق نہیں کیونکہ اللہ عز وجل نے فر مایا ہے کہ یہ نفیحت ان پا کیزہ ورتوں میں ملے گی۔ جو ہزرگ نیکوکارلوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ فرشتوں کے ہاتھ میں جو چیز ہے۔ وہ انسانوں کی نظر سے غائب ہے۔ اس سے نسیحت کیونکر حاصل ہو سکتی ہے۔ ورایات النّاس یَلڈ خُلُون فِی دِیْنِ اللّٰهِ اَفُو اَجّا۔ (نسر ۳)

اور دیکھا اے ٹی آپ نے لوگوں کو داخل ہورہے ہیں اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں''۔

اس سورت میں اللہ تعالی نے اپنے دوانعام ذکر فرمائے ہیں۔ اوّل منتخ مکہ دوم لوگوں کا بکٹرت دین اللی میں داخل ہوتا۔ پھران انعامات پر صنور اکرم فاقیدی کا

شکراداکرنے کا تکم دیا ہے ظاہر ہے کہ خالفین صحابہ کرام کے ندہب کی بناء پر کسی طرح یہ آیت صادق نہیں ہوسکتی کیونکہ آیت بتارہی ہے کہ فوجوں کی فوجیں دین الہی میں داخل ہو کمیں اور خالفین صحابہ کا فد ہب بیا ہم دیتا ہے کہ صرف معدود سے چندصد ت دل سے مسلمان ہوئے تھے۔ باتی سب منافقانہ طور پر اظہار اسلام کرتے تھے اور وہ بھی حضور کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گئے۔

بعلاکوئی کم سکتا ہے کہ معدود ہے چندلوگوں کوافواج کے لفظ ہے تعبیر کیا جاسکتا ہے یا منافقانہ طور پر اظہار اسلام کرنے کو دین اللی میں داخل ہونا کہا جاسکتا ہے؟ اور مجربی منافقانہ اسلام اوروہ بھی چندروز کے لیے انعام اللی میں شارہ دسکتا ہے؟

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ لَيَسْتَخُلِفَنَهُمْ فِي الْارْضِ كَمّا اللهُ الّذِينَ اللَّهُ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الّذِي الْارْضِ كَمّا اللّهَ مُ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الّذِي الْارْضِ كُمّا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ خَوفِهِمْ آمْنًا يَعُبُدُوْنَنِي لَايُشْرِكُوْنَ بِي شَيْئًا۔

وعدہ کرلیااللہ نے ان لوگوں سے جوتم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام البتہ پیجھے حاکم کردے گا'ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا۔ان سے اگلوں کو اور جمادے گا۔ان کے لیے دین ان کا جو پہند کر دیا ان کے واسطے اور دے گا۔ان کو اون کے ڈر کے بدلے میں امن میری بندگی کریں ہے۔شریک نہ کریں گے میرا کہ میرا کہ کہ کی گا۔ ان کے میرا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کی گا۔ ان کے میرا کہ کہ کی گا۔ ان کے میرا کہ کہ کی گا۔ ان کے میرا کہ کہ کہ کی گا کہ کو کا کہ کی گا کہ کہ کی گا کہ کہ کی گا کہ کو کہ کہ کہ کی گا کہ کی گا کہ کا کہ کی گا کہ کو کی گا کہ کی گا کہ کا کہ کی گا کہ کیا گا کہ کی گی گا کہ کی گیا کہ کی گا کہ کی گی گا کہ کی گا کہ کر کیا گا کہ کی گی گی گی گی گی گا کی گی گا کہ کی گی گا کہ کی گا کہ کی

اس آیت میں اللہ تعالی نے اس وقت کے موسین مخلصین سے تین نعمتوں کا وعد وفر مایا:

- ا) استخلاف في الارض
  - ۲) تبریل خوف
  - ۳) شمکین دین

ظاہر ہے کہاں وقت کے کلمہ کو بان میں سے خلافت ہر جہار خلفائے راشدین بى كولمى - البتة تبديل خوف كى دولت حصرت على النفظ كوميسرية أسكى كدان كا دور شورش اور باہمی اختلاف سے خالی ہیں رہا۔ خالفین محابہ کی معتبر روایات سے واضح ہے کہ معاذ الله حصرت على والفيء اسينه دورخلافت مين بمي اينا اصل دين نه ظاهر كريسكي جس كا مطلب بيهوا كممكين دين ست يمى آب كاعبدمبارك خالى ربا (معاذ الله) اندري حالات ال آیت کے بورے بورے معداق حعرت خلفائے ملاشہی ہوئے اوراس طرح ان کا ایمان اورخلافت دونوں اس آیت ہے صرافتا ٹابت ہوتے ہیں۔اگر بالفرض حضرات ثلاثة كواس آيت كامصداق نه مانا جائے، تو بتيجه ميه وگا كه معاذ الله، الله تعالى كا وعده بورا نه بوا، اور كلام الى كى چيش كوئى غلط تغيرى، كيونكه سوائے ان حضرات کے اس وفت کے مسلمانوں میں سے سی کوخلافت نہیں ملی اور دعدہ ای وفت كے مسلمانوں سے مخصوص ہے جس كى دليل لفظ منت كئے ہے جو حاضر كى خمير ہے لغت اور اصول فقد دونوں کے لحاظ سے حاضر کی ضمیر حاضر ہی سے مخصوص ہوتی ہے۔ ہاں آیات احکام میں حاضر کے ساتھ غائب کو خارتی ولیل سے شامل کرلیا جاتا ہے۔ جیسا کہ فن کے بھنے والوں سے تخفی نہیں (اور اہلسنت تو بیر مانے ہی ہیں کہ حضرت علی كرم الله وجهدالكريم كى خلافت حقد بمى اس آيت سے ثابت ہے)۔

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَّالْمُرْجِفُونَ فِي لَيْ الْمُدِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَّالْمُرْجِفُونَ فِي المَدِينَةِ لَنُغُوبِينَ لَكُمُ لِيَجَادِرُ وَنَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ آيَنَمَا لُقِفُوا أَجِدُوا وَقَيْلًا مَلْعُونِينَ آيَنَمَا لُقِفُوا أَجِدُوا وَقَيْلُوا تَقْيَيُلاً.

البتہ اگر باز نہ آئے منافق اور جن کے دل میں روگ ہے اور جموٹی خبریں البتہ اگر باز نہ آئے منافق اور جن کے دل میں روگ ہے اور جموٹی خبریں اڑانے دانے در بند میں تو ہم لگا دیں گے۔ تھے کوان کے بیچے پھر نہ دہنے یا کیں کے تیرے ساتھ اس شہر میں محر تھوڑے دنوں پھٹکارے ہوئے جہاں یائے گئے گئڑے

محتے اور مارے محتے جان ہے۔

اگر حضرات خلفائے راشدین نعوذ باللہ مرض نفاق میں جتلا ہوئے ، تو وہ اس
آیت کی رو سے لازی طور پر چندروز سے زیادہ مدینہ منورہ میں ندرہ سکتے اوروہ بھی

ذلت کے ساتھ جیسا کہ لفظ ملعونین کا تقاضا ہے، حالا تکہ وہ تمام زندگی بڑی عزت و
شوکت سے مدینہ الرسول میں رہے سے اور آج بھی حضور علینا فقائی کے ساتھ ہی گنبد
خضرا میں مجو استراحت ہیں۔

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَد نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا آخِرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَاتَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا۔

اگرتم نہ کہ دکرو مے رسول کی تواس کی مدد کی ہے اللہ نے جس وقت اس کو نکلاتھا کا فروں نے کہ دو دوسرا تھا دو میں کا جب وہ دونوں تھے غار میں جب وہ کہہ رہاتھا اپنے رفیق سے توغم نہ کھا' بیٹک اللہ جمارے ساتھ ہے۔

اس آیت میں اس قابل رشک رفاقت و جانبازی کا بیان ہے، جو ہجرت کے سفر میں حضرت امیر الموسین صدیق اکبر دافتۂ کونصیب ہوئی۔ تمام قرآن میں کسی صحابی کی اس شخیص وتعین اور تصریح ہے فضیلت بیان نہیں ہوئی۔ جیسی اس آیت میں حضرت صدیق اکبر دافتۂ کے مندرجہ ذیل فضائل کا بیان ہے۔

ا) اس آیت میں آپ کوصاحب الرسول کے عمدہ ترین لقب سے ملقب کیا میا۔

7) ایسے نازک ترین اور پرصعوبت سفر میں ابو بحر طالفتو کی رفافت کوئی معمولی بات نہیں۔ بیان کی زبردست قربانی اور بے نظیر جانبازی کا بہت بردا فیوت ہے۔ اور پر حضور طالفی کی اس کے علاوہ کسی اور کوساتھ نہ لیٹا اور اپنی رفافت اور ہمر کالی کے لیے انہی کو ختنب کرنا ، جہاں ان کے سرایا اضلاص اور کمالی ایمان کی روش ترین ولیل ہے۔

وبين ان كافضل الأمت بون كاثبوت بمى ب

۳) الله تعالیٰ کاسفر پھرت کے بینکڑوں واقعات کونظرانداز فرما کر حضرت ابو بکر طالعہ کا اللہ تعالیٰ کاسفر پھرت کے بیان کرتا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے قلوب میں ابو بکر کی محبت اور ان کی افضیلت اولویت کا یقین پیدا کیا جائے۔

۳) بیفرمانا اے ابو بکررنج نہ کر۔اس بات کی دلیل ہے کہ حضو پر نورکوان سے کمال درجہ کی محبت وشفقت تھی۔ کمال درجہ کی محبت وشفقت تھی۔

۵) حضور کا اِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فرما کراس معیت میں ابو بکرکوشر یک کرنا جومعیت آپ کو حاصل تھی اہل بھیرت کے نزد کی معمولی مقام نہیں۔ آپ کو حاصل تھی اہل بھیرت کے نزد کیک معمولی مقام نہیں۔

۲) آیت بین تقری ہے کہ سکینہ (اللہ تعالی کی مخصوص رحمت) حضرت الدیکر طالغیز پر نازل ہوئی ہے کہنا کہ سکین کی ضمیر نبی علیائی کی طرف ہے۔ اس واسطے قابل النفات نبیں کہ اس سے تحصیل حاصل کی قباحت لازم آئی ہے۔ کیونکہ آپ کو قطعنا کوئی اضطراب نہ تھا۔ جواس سکینہ کے بعد دور ہوگیا؟

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَكُنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ۔

تم ہوبہتر امت جوبیجی گئی عالم میں تھم کرتے ہوا چھے کا موں کا اور منع کرتے ہو برے کا موں سے اور ایمان لاتے ہواللہ پر۔

اگر خلفائے راشدین اور دیگر اسحابہ کرام کونعوذ باللہ ایمان وارتسلیم نہ کیا جائے۔ تواس آیت کا مصداق کوئی بھی نہیں بن سکتا اوراس طرح بیآیت معاذ اللہ غلط کھی ہے۔ تو اس آیت کا مصداق کوئی بھی نہیں بن سکتا اوراس طرح بیآیت معاذ اللہ غلط کھی رہے گی۔ کیونکہ کسنت میغہ حاضر کا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام حضرت علی ڈالٹی اوران کے دوجا رساتھیوں سے تو بقول مخالفین محابہ ساری عمر ہو ہی نہیں سکا۔ (معاذ اللہ) جیسا کہ دوخہ کافی کی دوایت میں ہے:

وَلَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وَحَوَلْتُهَا اللَّى مَرْضِعِهَا وَ اِلَّى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ لِتَفَرَّقَ عَنِي جُنْدِي - (روضه كافي صنيه) ''اوراگر میں لوگوں کواس بگاڑ کے ترک کرنے پر آمادہ کرتا جواب خلافت میں رونما ہو کیا اور اے اس کی حقیقی محل پر لا تا جا ہتا جس پر کہ نظام مملکت رسول اللّٰہ مُکَانَّیْنِ مِ کے زمانہ میں تھا تو میر کے لئنگری مجھے الگ ہوجاتے۔'' توجب سوادو جار کے سب منافق تھبرے تواس آیت کا مصداق کوئی نہ رہے

يَّاآيُهَا الَّذِينَ امَّنُوا مَنْ يَرْتَكُمِنكُمْ عَنْ دِينَهِ فَسَوْفَ يَاتِي اللَّهُ بِقُومٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُومِنِينَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَالِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَسْاءُ وَاللَّهُ

"اے ایمان والو! جوکوئی تم میں ہے پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ عنقریب لاوے كاالى قوم كوكەاللەن كوچا بتاہے اوروہ اس كوچا ہے بيں زم دل بيل مسلمانوں پرزبردست ہیں کافروں سے اڑتے ہیں ، انٹد کی راہ میں اور ڈرتے ہیں کسی کے الزام ے بیال ہے اللہ کا دے گاجس کوجا ہے اور اللہ کشائش والا ہے خبر دار'۔

اكرمعاذ الله ميرمان لياجائ كم محابه كرام وين سے پھر محتے تنے۔تو آيت بالا کی رو سے ان برکوئی تو م مسلط ہونی جا ہے تھی۔ حالا تکدامر واقعہ سیہ ہے کہ وہ خو دسب پرمسلط رہے۔جس سے واضح ہواوروہ وین اسلام پرمضبوطی سے تابت قدم رہے .... ورنة قرآن كى پايتگونى غلط تغير كى-

وَ اَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فاصبحتم ينعميه إخوانار

''اور یاد کرواحسان انٹد کا اپنے اوپر جب کہ عظم آپس میں تثمن پھر الفت دی تمہار ہے دلوں میں۔اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی''۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ تنصین صحابہ کی برسی جماعت تھی اور یہ کہنا کہ خلص صحابہ کل جار پانچے تھے۔ باقی سب منافق تھے۔ قر آن پاک کی تصریح کے خلاف ہے۔ اگر کہاجائے کہ صرف چار پانچے ہی مخلص صحابہ مراد ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ ان چار پانچ ہی مخلص صحابہ مراد ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ ان چار پانچ ہی منافقت ہیدا میں تو کوئی عداوت نہ تھی۔ جے عبت سے بدلا گیا اور نہ ہی دوچار افراد میں الفت ہیدا کرنا کوئی ایسا کارنامہ ہے جے اجتمام سے ذکر کیا جائے۔

مَا كَانَ اللّٰه لِيَـذَرُ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حتىٰ يَمِيْزَ النَّحِيِيْتَ مِنَ الطّيِّبِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَجتبى مِنْ رُسُلِهٖ مَنْ يُّشَاءُ۔ (آل مران١٨)

" الله مسلمانوں کواس حال پرنہیں جھوڑ ہے گا جس پرتم ہو۔ حی کہ خبیث کو طیب سے جدانہ کرے اور اللہ کی شان مینیں کہ اے عالم لوگو! تم کوغیب کاعلم دے، لیکن اللہ جن لیتا ہے اسے دسولوں سے جسے جائے۔"

ا) اس آیت میں خاص حضور اکرم کی ایک کے زمانہ کے مومنوں کوخطاب ہے۔

٢) ان سے فرمایا جارہا ہے کہ اب وقت آسمیا ہے کہ اللہ تعالی موس اور منافق کو

جدا جدا کردے اورسب کومعلوم ہوجائے کے منافق کون ہے اورمومن کون۔

۳) اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بیشان بیس کہ عام لوگوں کوغیب کاعلم عطا

فرمادے۔ بلکہ وہ اسپے رسولوں میں جے جا ہے جن لیتا ہے۔

۱ ناہر ہے نفاق ایک پوشیدہ چیزتمی جب تک اللہ عزوجل اس کی کسی کواطلاع ندد ہے معلوم ہوسکتا تھا کہ فلال مومن ہے اور قلال منافق ہے؟ تو جب اللہ تعالی ہدد ہے معلوم ہوسکتا تھا کہ فلال مومن ہے اور قلال منافق ہے؟ تو جب اللہ تعالی نے فر مایا کہ اب ہم مومن اور منافق کو جدا جدا کردیں محتو این محبوب رسول مالطیکا کو اس کاعلم بھی عطافر مایا کہ فلال مومن ہے اور قلال منافق ہے۔

اس کاعلم بھی عطافر مایا کہ فلال مومن ہے اور قلال منافق ہے۔

۵) اس آیت سے تطعی طور پر اتن بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور سید عالم سائیلیا کے زمانہ مبارکہ میں جو تلص مومن سے وہ بھی اور جو منافق سے وہ بھی حضور سائیلیا کے اللہ میں سے ای لیے جب مومن ومنافق کو جدا کرنے کا اعلان فر مایا تواس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ ہم اپنے مخصوص رسولوں کو غیب کا علم عطافر ماتے ہیں جس سے واضح ہو گیا کہ دمنورا کرم کا فیڈ کا واللہ عزوجل نے بتادیا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے یہ کی وجہ تھی ۔ ایک ون نماز کے بعد حضور کا فیڈ کی نے متادیا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے یہ علی وجہ تھی ۔ ایک ون نماز کے بعد حضور کا فیڈ کی اے جو منافق سے اور کون مومن ہے یہ جن جن کران اشخاص کو مسجد سے باہر تکال دیا ۔ جو منافق سے ۔ (بخاری)

اس كے بعداس آيت برغور يجئ الدّور وجل حضوراكرم فَالْفَكَ الله عَلَيْهِمْ وَمَا تَا بِ: يَااَيُّهَا النَّبِي جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وبنسَ الْمُصِيْرُ -

"اے بی! کافروں ہے اور منافقوں سے جہاد میجے اور ان برخی میجے ، کیونکہ ان کافعکانہ جنم ہے اور بہت بی براٹھکانہ ہے '۔

اس آیت میں کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کا تھم دیا گیا ظاہر ہے کہ جب انداز کا تھم دیا گیا ظاہر ہے کہ جب انداز جہاد کا تعلم دیا تو رہ ہوئی بیں سکتا کہ حضور من فقوں کا علم نہ ہواور آب کوان سے جہاد کا تھم دے دیا جائے۔

اس آیت میں ایک تو بیات طعی طور پر ثابت ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے جہاد کا تھم دیا تو رہے مادیا کہ فلال فلال منافق میں'۔

دوسری بات بیٹا بت ہوئی کہ خلفائے ٹلا شصد بی اکبر، فاروق اعظم ،عمان غنی دیکائیز (معاذاللہ) منافق ہوتے ، تو حضور کالیڈی اخروران سے جہادفر ماتے ۔ لیکن حضور کالیڈی اخروران سے جہادفر ماتے ۔ لیکن حضور کالیڈی ان کے خطائی کے خطائی کے فضائل حضور کا گئی کے ۔مدیق اکبر دلائی کو یونت ججرت کے خدا کے تھم سے اپنے ساتھ لیا۔

عثمان عنى طالفين كى عدم موجود كى من ان كوبيعت كيا- قاروق اعظم طالفيد كوجنت كي بثارت دی۔سیدنا صدیق اکبر والی کوائی حیات مبارکہ میں اینے مصلے برنماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا۔ بیہب اموراس بات کی زبردست دلیل ہیں کہ حضرات خلفائے ثلاثه يقييناً منافق ند تھے۔ بلكه مومن مخلص تھے اور حضور ملا تيكيم كوان كے اخلاص و ايمان پر پوراپورا بحروسه تقا۔جو بير كہتے ہيں كەحضورا كرم الفيكم كاكم تقاكه خلفائے ثلاثه منافق ہیں۔ گربعض مصلحوں کی وجہ ہے حضور کالٹیا کے ان پرخی نہ کی۔ میں کہتا ہوں كدابيا كمناحضور ملافيكم كاسخت توجين باس ليكدجب خداوندقدوس فصرافنا بلا كسى قيد كے منافقين سے جہاد كا تھم دے ديا ، تواب مسلحوں كى بناء يران سے جہاد نہ كياالله كي خلاف ورزى كرتام وكا،جو حضور فالفيظمة طعاحمًا محال بـ البذاايها كهنا توحضور ملاليكي كرز بردست الزام قائم كرنا اورآب كى توجين كرنا ہے۔ ثانيا بفرض محال اگر مصلحتوں کی بناء پر جہاد ہیں کیا ،تو پھر کم از کم بیتو نبی کریم مانٹینے کا فرض تھا کے صدیق اکبر الليظ كوايي مصلى يركم انه كرت بلد حضرت على الليظ كوكردية وعفرت عثان طالفیٰ تو موجود ہی نہ تھے۔ان کو بیعت ہی نہ فرماتے اور اعتراض ہوتا۔تو جواب دے ديية كمة موجود بى شيخے بيعت كيے كرتا \_ كرسجان الله حضور عليا إنهام نے است عمل وكردار \_ اورائي زبان مبارك \_ خلفائ الاشكان اورمخلص مسلمان ہونے برمہرتقد بن شبت کردی۔ تا کمی خالف کوزبان درازی کی تنجائش ندرہے۔



# خلفائے اربعہ ....غزوہ بدر میں

بدر کفر واسلام کی ایداد کے لیے آسان سے پہلی الوائی ہے۔ یہ وہ الوائی ہے جس میں مجاہدین اسلام کی ایداد کے لیے آسان سے فرشتوں کی فوجیس اتری تھیں ۔حضورا کرم مالی فی بیسی جب سحابہ سے اس الوائی کے متعلق مشورہ لیا۔ تو صدیق اکبر دلی تین اور فاروق اعظم مالی نے جان نا رانہ فقر سے کیے تھے اور سحابہ نے عرض کی تھی ۔حضور الی فی اگر تھم ہوتو ہم سمندر میں کو د جا کیں۔ ۱۲ رمضان کو حضور الی فی اسلام جان ناروں کے ہمراہ شہر سے روانہ ہوئے قد وسیوں کی ہے جماعت جو ۱۳۱۳ افراد پر مشتمل تھی۔ بظاہر بے سروسامان متمی اور دوسری طرف ایک ہزار کا لشکر جرار تھا۔ ایک طرف فورتھا۔ دوسری طرف ظلمت، ایک طرف حق دوسری طرف ایک ہزار کا اللہ جانب اسلام تھا۔ دوسری طرف خانب کفراسی لیے قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا:

إطَّلَعَ اللَّهُ عَلَىٰ آهُلِ بَدرٍ فَقَالَ إِعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرَتُ لَكُمْ-

(الوداؤد)

''اللہ عزوجل نے اہل بدر کورحمت کی نظرے دیکھا اور فر مایا ، اب تم جو جا ہو کرومیں تم کو بخش چکا''۔

قرآن میں اللہ عزوجل نے واقعہ بدر کو بیان فرمایا اور اہل بدر کے متعلق تصریح ایکن

قَدْ كَانَ لَكُمْ الله فِي فِنتَيْنِ الْتَقَتَافِنَةُ تَقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأَخْرَى

كَافِرَةً - (آلعران)

"ان دونول گروہوں میں جوآ منے سامنے مقابل تھے۔اللہ کی نشانیاں ہیں ایک خدا کی راہ میں کڑر ہاتھااور دوسرا کا فرتھا''۔

دیکھوبدر کی اڑائی میں شریک ہونے والوں کو قرآن نے مجاہد فی سبیل اللہ کہااور ان کے کامل الایمان ہونے کی ڈگری وے دی اور مقابل گروہ کو واضح لفظوں میں کا فر فرمایا۔

لڑائی ہونے سے پہلے ان ۱۳۳ افراد پر نیند طاری کی گئی آسان سے پانی برسایا گیا اور ان کے دلول میں مزید ایمان وابقان کی شمعیں روشن کی گئیں۔

قرآن مجيد مين فرمايا:

إِذْ يُغَشِّبُكُمُ النَّعَاسُ امْنَةً مِنْهُ وَيُنَوِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ.

" بنجب تہاری تسکین کے لیے تم پراو کھ طاری کردی اور آسان سے پانی برسایا کتم کو پاک کرے اور تم سے شیطان کی تا یا کی دور کرے۔"

دیکھواللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان ۱۳۳۳ مجامدین اسلام پران کی سکین قلب کے لیے ہم نے ان پر بیند طاری کردی۔ آسان سے رحمت کا پائی ان پر برسایا اور ان کے دلوں کو شیطان کی تا پاکی سے دور کردیا بتاہیے جن کے دلوں کو اللہ نے شیطان کی تا پاکی سے دور کردیا بتاہیے جن کے دلوں کو اللہ نے شیطان کی تا پاکی سے پاک کردیا۔ اُن میں بھی نفاق آسکتا ہے، جس کو خدا مومن بنا دے؟ اس کو کوئی طاقت بے ایمان کرسکتی ہے؟

جب ان مجامدوں نے اللہ تعالی سے مدوطلب کی تو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی۔

قرآن مجيد ميں ہے:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ آنِي مُمِدُّكُمْ بِالْفِي مِّنَ مَلَنِكَةٍ۔ مَلَنِكَةٍ۔

"جبتم اپنے رب سے فریاد کررہے تھے تو تمہارے دب نے تمہاری فریاد من لی۔ادر تمہاری امداد کے لیے ایک ہزار فرشتوں کی فوج نازل فرمائی''۔

غور کرویہ تمین سو تیرہ افراد اللہ کو کتنے محبوب تھے کہ جب انہوں نے بارگاہ خداد ندی میں فریاد کی تو اللہ عزوجل نے ان کی فریاد کو نوراً سنا ادران کی امداد کے لیے فرشتوں کی فوجیس اتار دیں۔جن کی امداد کے لیے فرضتے نازل ہوں۔وہ بھی منافق ہو سکتے ہیں؟

#### اصحاب بدر

کہا جاتا ہے کہ بات تو تسلیم ہے کہ خلفائے علاقہ بدر کی لڑائی میں شریک موئے محرقر آن میں رہمی توہے کہ:

إِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ .

"موغين كالكي كروه شركت غزوة بدركونا كوارخيال كرتاتها"-

لین بعض مونین ایسے بھی جوغز وہ بدر سے بی چراتے تھے، مخالف کہتے ہیں خلفاء ثلاثہ ای کروہ میں شامل تھے۔ چنانچے ملائجلس نے حیات القلوب میں اس آیت کی تغییر میں لکھا ہے کہ:

"موافق روایات سابق معلوم است کدای کتابات بابو بروعمراست که کاره

بودند جہادرا''۔

جواب: اوّل یہ کہ قرآن نے حضرت ابو بکر وعمر ڈاٹھ ہُنا کا نام بین لیا۔ پھرآپ کو کیے معلوم ہو گیا کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے سے گریز کرنے والے ابو بکر وعمر تھے؟ جب قرآن نے ابو بکر وعمر کا نام بیس لیا تو محض اپنے قیاس فاسد سے ان حضرات کومراد لینا کیونکر صحیح ہوسکتا ہے نیز آپ کا مخالف میں ہمی تو کہ سکتا ہے کہ ان سے مراد معاذ اللہ حضرت علی دالان کے ساتھی تھے۔

ٹانیا ترکیب نحوی کی روسے وال میں وا کو حالیہ ہے، جس کے بید ہمی ہیں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جولڑائی ہے جی چراتا ہے۔ بید وقع عین وہ موقع تھا جب کہ حضور طالتی کلمہ ینہ سے نکل رہے تھے۔ نہ کہ دینہ سے نکلنے کے بعد، جب کہ آپ آگے بردھے، کیونکہ وا کو حالیہ کے لیاظ سے خروج من البیت اور اس گروہ کے جی چرانے کا وقت اور زیانہ ایک بی ہونا چا ہیے۔ لہٰڈا آیت سے صرف اس قدر ثابت ہوا کہ بھن لوگ جن کے نام قر آن نے نہیں بتائے۔ وہ ایسے ضرور تنے جو درینہ سے نکلنے سے آل جنگ ہوگئے ہے تی جائے ہے تی جنگ سے گریز کرتے تھے اور ظاہر ہے بیلوگ معصوم نہ تنے جان سب کو پیاری ہوئی جنگ ہے۔ اگر با تقصاء بشریت ان کے دلوں میں ایسا خیال آ بھی گیا تو کوئی اعتراض کی ہے۔ اگر با تقصاء بشریت ان کے دلوں میں ایسا خیال آ بھی گیا تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ جب بیہ بی جی چرانے والاگر وہ میدان میں آگیا تو اللہ تعالیٰ نے بات نہیں ہے۔ کیونکہ جب بیہ بی جی چرانے والاگر وہ میدان میں آگیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہ بڑا اور شرق کی و جانب کیا کہ بڑا اور شرق کی فرج ایٹ میں اعلان کیا کہ بڑا اور شرق کی فرج ایٹ میں اعلان کیا کہ بڑا اور شرق کی فرج ایٹ میں اعلان کیا کہ بڑا اور شرق کی فرج ایٹ میں اعلان کیا کہ بڑا اور شرق کی فرج ایٹ میں ایسا خوشی اور اطمینان کے لیے ناز ل فرمائی۔

جنانچدارشادے:

ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشُرای وَلِنَظَمَیْنَ بِهِ فَلُوْبُکُمْ۔ "فدانے مسلمانوں کی خوشی اور اطمیان قلب کے لیے بی ایبا کیا"۔ یعنی اللّٰہ نے ان پر یانی برسا کر اور فرشتوں کی فوجیں اتار کرمسلمانوں کے

ولوں کو بات بخشا اور ان کوخش کیا۔ تو اگر بعض شرکا ہدر جنگ میں شرکے ہونے سے کریز کرتے تھے۔ تو میدان جنگ میں پہنچ جانے کے بعد اللہ نے ان کو ثبات و الحمینان عطا فرمادیا۔ تو اب اعتراض الحمینان عطا فرمادیا۔ تو اب اعتراض کی کیا مخبائش رہی۔ اعتراض تو اس صورت میں ہوسکتا تھا کہ جب کہ اللہ کے المینان ولانے اور ان کے دلوں کوشیطان کی تاپا کی ہے دور رکھنے کے باوجودوہ جنگ سے کریز کرتے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ گریز کا تو پھراصحاب بدر کو وہم تک نہ ہوا اور تن یہ وہ جگ کے اللہ تعالی میں بازی جائے کہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں بینے جائے کے بعد بھی اصحاب بدر کے متعلق میں بہا جائے کہ وہ جنگ ہے کہ اگر میدان جنگ میں بینے جائے گے بعد بھی اصحاب بدر کے متعلق میں بہا جائے کہ وہ جنگ ہو جا کیں گی۔ کیونکہ وہ جنگ ہے جب کہ ان کو ثبات عطا فرمایا اور بقول مخالف وہ ثابت قدم نہ رہے۔ ایسا کہنا تو صاف طور میدان میں بینے کر بھی جنگ سے معاذ اللہ گریز ہی کرتے رہے۔ ایسا کہنا تو صاف طور میدان میں بینے کر بھی جنگ سے معاذ اللہ گریز ہی کرتے رہے۔ ایسا کہنا تو صاف طور میدان میں جنگ ہے کہا جائے؟

النا ۔ اگر بقول خالف ہم ہے مان لیس کہ اس آیت سے خلفائے ملا شہراد ہیں ( موکہ خارجی دلائل اور خود قر آن اس کی تر دید کرتا ہے ) تو پھر بھی صرف بدر میں شرکت سے جی چرانے کی وجہ سے اصحاب ملاشہ پر کوئی طعن نہیں کیا جا سکتا۔ اور نہ قر آن نے ان پر کوئی اعتراض کیا، بلکہ قر آن نے تو ان کوموس فر مایا۔ اب بیاتو قر آن کا اعجاز ہے کہ جس آیت سے حضرات خلفائے ملا شہوتصور وار تھہرانے کی سعی نا پاک کی گئی۔ اس آیت سے حضرات خلفائے ملاشہ کا موسی ہونا ثابت ہوگیا۔ کیونکہ قر آن نے ان لوگوں کے متعلق جو بدر میں شرکت کو نا گوار خیال کرتے تھے، نہ کا فر کہا اور نہ منافق اور نہان پر کوئی عماب کیا۔ بلکہ ان کو بھی موس بی کہا۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین منافق اور نہ ان اور نہاں پر کوئی عماب کیا۔ بلکہ ان کو بھی موس بی کہا۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین منافق اور نہ ان کوئی عماب کیا۔ بلکہ ان کو بھی موس بی کہا۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین



#### خلافت وامامت ....خلفائے راشدین

امات دوسم کی ہے، امات صغری نماز پڑھانے کی امات کو کہتے ہیں۔ اور جس شخص کو حضور علیائیم کے نائب ہونے کی حیثیت سے تمام مسلمانوں کے دینی و دنیوی کام شریعت اسلامیہ کے مطابق انجام دینے کا اختیار ہؤ اسے امات کبری کہتے ہیں۔ جائز کاموں میں امامت کبری کے عہدہ پر فائز کی اطاعت تمام جہان کے مسلمانوں پرواجب ہے۔ اس عہدہ کے لیے مسلمانوں برواجب ہے۔ اس عہدہ کے لیے مسلمان ، آزاد، عاقل ، بالغ ، قادر، مرد، قرشی ہونا شرط ہے۔ ان میں سے ایک شرط بھی کم ہوگی ، خلافت سے نہوگی۔ حضور قرشیت پراجماع بھی ہے۔

(شرح عقا ئدنىعى دشرح نفتها كبر)

ا مامت كبرى كے ليے ہائمى يا علوى يامعصوم ہونا شرطنہيں ، كيونكہ معصوم صرف انبيا ۽ ہوتے ہيں ، عورت اور نا بالنع امام نبيس ہو سكتے ۔ حضور کالفيائے كے بعد خليفہ بلافصل امام مطلق مصرت امير المونئين سيّد نا صديق اكبر (۲ سال ۱۳ ماہ) مجر حضرت فاروق اعظم (۱۰ سال ۱۲ ماہ) مجرحضرت عثمان غنى (۲ اسال ۱۲ اون) پر حضرت على (۱۳ سال ۱۹ ماہ) مجرحضرت عثمان غنى (۲ اسال ۱۲ اون) پر حضرت على (۱۳ سال ۱۹ ماہ) مجرحضرت حسن (۵ ماہ ۱۳ موم) متے۔ وی افزات کو خلافت را شدہ کے دور کہتے ہیں۔ خلافت را شدہ کے دور کے تم ہونے کے بعد جولوگ برمرِ افتد ارآئے ، وہ با دشاہ (ملوک) ہے۔ ان جس نیک وصالح عادل کے بعد جولوگ برمرِ افتد ارآئے ، وہ با دشاہ (ملوک) ہے۔ ان جس نیک وصالح عادل محبی ہوئے ہیں ادر ظالم دفائل مجی ہوئے ہیں ادر ظالم دفائل محبی۔

#### خلافت راشده کی مدت

حضور سیدعالم کافیز کے فرمایا: میرے بعد خلافت ۱۰۰۰سال دے گی۔اس کے بعد ملوکیت کا دور ہوگا۔منہاج نبوت پر خلافت راشدہ میں سال رہی اور حضرت حسن ملائن کے چھ مہینے پرختم ہوگئی۔

# خلافت راشدہ کا دوراسلامی تاریخ کاروش باب ہے

يارغار رسول حضرت صديق اكبر، فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب جامع القرآن كامل الايمان حضرت عثان غني اورفاتح خيبرابن عمرسول امام الاولياء حضرت على الرتضى حافظہ۔ بیرسب وہ روش صخصیتیں ہیں جن کو خالق کا ئنات نے باعث تخلیق كا كتات منافية كم كربيت سے سنوارا تھا۔ خلفائے راشدين نے دين و ندجب كى سرفرازی، سربلندی، قدرومنزلت، عزت وعظمت شان وشوکت اورتبلیغ کے لیے جو جدوجہدی وہ اسلام کی تاریخ کا ایساروش باب ہے جس کی نظیراتو ام عالم میں نہیں مکتی۔ امیرالموسین عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت کوجھی خلافت را شدہ کی طرح مانا جاتا ہے،حضرت امیرمعاویہ رہافنہ سب سے بہلے بادشاہ اسلام ہوئے،تورات میں ہے کہ وہ نبی آخرالزمان مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ کی طرف ججرت کریں سے۔اس كى سلطنت شام ميں ہوگى۔ توامير معاويد كى باوشاہى اگر چەسلطنت ہے مرحضور النظام تی کی سلطنت ہے۔حضرت اہام حسن ملطنو نے اپنے قصد واختیار کے ساتھ خلافت امیرمعاوید ملاطن کے سپردکردی تھی اوران کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی۔ بیاح حضور ما فی کا این می می کا می می کا می می کا بری حیات می حضرت حسن دالفند کے متعلق فرمادیا تھا۔میرابیبیٹاسیدے، میں امیدکرتا ہوں کہ اس کے باعث اللہ تعالی اسلام كدوير كروبول يس ملح كراد ي كارزيريد)

#### المرافع المراف

اس کیے حضرت امیر معاوید ملائظ کی شان میں طعن کرتا بری بات ہے۔

#### خلفائے راشدین کے درجات

# امير المؤمنين حضرت صديق اكبر طالفي كي خلافت

حضور علینا فیازی کے وصال کے بعد امیر المونین صدیق اکبر دالین تمام صحابہ کرام کے اتفاق و اجماع سے حضور علینا فیازی کے خلیفہ اق اور خلیفہ بلافضل مقرر ہوئے۔ اتنی بات صحیح ہے کہ جناب امیر المونین علی الرتضی حضرت عماس وطلحہ دی آئیڈ و مقداد وغیرہ نے بیعت عام کے وقت بیعت نہیں کی، مگر دوسرے دن حضرت علی بلالین کی اقداء نے بھی بیعت کرلی۔ نماز جعہ و دیگر نماز وں میں حضرت صدیق اکبر دلالین کی اقتداء کرتے تھے۔ حضرت علی دلالین ابو بکر دلالین کے مشیر خاص بھی تھے۔ خروہ نی حنفیہ میں رجس میں مسیلہ کذاب آل ہوا، حضرت صدیق اکبر دلالین کے ساتھ تھے۔ آپ کو مال اجس میں مسیلہ کذاب آل ہوا، حضرت صدیق اکبر دلالین کے ساتھ تھے۔ آپ کو مال غنیمت میں ایک لونڈ کی مل تھی جس سے حضرت محمد بی اکبر دلالین امام برحق نہ ہوتے۔ قائم حضرت علی دلالین کا ال غنیمت نہ لیتے۔ حضرت علی دلالین کا مال غنیمت لے لینا حضرت مدیق اکبر دلالین کا مال غنیمت لے لینا حضرت مدیق اکبر دلالین کا مال غنیمت لے لینا حضرت مدیق اکبر دلالین کا مال غنیمت لے لینا حضرت مدیق اکبر دلالین کی مالا فینیمت نہ لیتے۔ حضرت علی دلالین کی خلافت کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ صدرت علی دلالین کی خلافت کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ امام ذہی نے اس سے ذیادہ افراد سے بسیم سے بخاری شریف کے حوالہ سے بیان کیا کہ حضرت علی دلالین فرماتے ہیں۔ امام ذہی نے اس سے ذیادہ افراد سے بسیم سے بخاری شریف کے حوالہ سے بیان کیا کہ حضرت علی دلالین فرماتے ہیں۔

خير الناس بعد النبى صلى الله عليه وسلم ابوبكرو عمرثم

رجل آخر۔ '' حضور عَلِينًا إِنَّا إِي بعدسب سے بہتر واقعنل ابو بکر وعمر ہیں۔ پھر کوئی اور''۔ حضرت على كرم الله وجهه الكريم فرمات بي كه جوكوئى مجصح حضرت صديق اكبر ملافنز برفضیات دے وہ مفتری ہے۔ مجھے ملے تومیں اسے سز ادول گا۔ حضرت صدیق اللينواس امت كے بہترين انسان ہيں ان كے بعد عمر كا درجہ ہے۔ ( در قطنی ) حضرت على كرم الله وجهد الكريم خود فرمات بي كدا كرحضور ما الني في محص عمم ديا ہوتا یا وعدہ کیا ہوتا کہ میرے بعدتم خلیفہ بلانصل ہو گے۔ تو میں حضرت صدیق اکبر والنيز كوحضور علينالمام كمنبركي نيحى سيرحى يرجمي قدم ندر كھنے ديتا مكر جب ميرے مرتبه وكمال كے ہوتے ہوئے حضور علیہ التام نے حضرت صدیق اكبر ملافظ كوا بى حیات میں نماز پڑھانے کے لیے امات کا منصب عطافر مادیا اور میں نے اور تمام صحاب نے حیات نبوی میں حضرت صدیق اکبر ملافظ کی افتداء میں نماز ادا کی ، تو ان واقعات كى بناء پر مجص مديق اكبر الطنؤ يه كسي متم كاختلاف نه تعا- جب حضور علينا إنام نے صدیق اکبرکو دین کےمعاملات میں امام بنا کران کے بہتر واقصل ہونے کا اظہار فرمایا \_تومی دنیا کےمعاملات میں بھی حضرت صدیق اکبر دانائی کوبہتر جانتا ہوں۔ مجملوك بيركيت بين كدحضرت على النفيز في معاذ الله وشمنون ك غلبه كى وجه سے بطور تقیہ حضرت صدیق اکبر الطفؤ کی اقتداء میں نماز ادا کی تھی۔ لیکن یہ بات نہایت لچراور ہے ہودہ ہے اور حضرت علی دان نے شان کے خلاف ہے۔ حضرت علی منایت کے خلاف ہے۔ حضرت علی النيز توده بي جوالله كے شير بي شير مجى ايسے جوغالب بي الله كاشير حق بات كہنے سے

ڈرجائے بیٹامکن ہے۔ پھر پیمی توایک حقیقت ہے: اَکْفُر آنُ مَعَ عَلَي وَعَلِیْ مَعَ الْفُرْآنِ۔ اَکْفُر آنُ مَعَ عَلَي وَعَلِیْ مَعَ الْفُرْآنِ۔

"قرآن على كے ساتھ ہے اور على قرآن كے ساتھ ہے"۔

اس شان کاشیر خداحق گوئی و بے باکی سے بازرہ سکتا ہے اور خوف جان کی بناپر حق کہنے حق کا اظہار کرنے سے بازرہ سکتا ہے؟ ایک مسلمان حضرت علی شیر خدا دالتین کے متعلق ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا ۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام صحابہ نے خلوص قلب دلائین کے متعلق ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا ۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام صحابہ کے خلوص قلب سے جناب صدیق اکبر دلائین کی خلافت کو تسلیم کیا اور جس بات پر تمام صحابہ کا اتفاق و اجماع ہو۔ وہ بات برحق ہوتی ہے۔

عشره مبشره

خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ حضرات حسنین، اصحاب بدر، اصحاب بعدہ اصحاب بعدہ اصحاب بعدہ اصحاب بعدہ اصحاب بعدت رضوان جن گئیز کے لیے افضلیت ہے۔ بیسب حضرات جنتی ہیں، حضور الحالی کی اسکا دنیا میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہے ان نفوس قد سیہ کے مختصر حالات زندگی درج ذیل ہیں۔



#### اصدق الصادقین امیر المونین خلیفه بلافصل سیدناصد بق اکبر طالتین خلیفه بلافصل سیدناصد بق اکبر طالتین (تاریخ وفات ۲۲ جمادی الاخری)

تام مبارک عبداللہ بن الی تحافہ "ابو بکر" کنیت، "مدین" کقب۔ فائدان بی حمیم کے چھم و چراغ ۔ قریش کے سادات کبار میں آپ کی ذات کرامی متازشی ۔ نبی کریم ماڈیٹی ہے آپ کا نسب مرہ میں جا کرل جاتا ہے، حضرت صدیق اکبر ۱۵۵ء حضور ماڈیٹی کی ولات کے دوبرس چند مہینے بعد پیدا ہوئے۔

سیّدنا امر الموشین حضرت ابو بکرصد این افضل البشر بعدالا نبیاء باتحقیق بیل قرآن پاک کی روسے نبیوں کے بعد صدیقوں کا درجہ ہے۔ پھرشہداء بیل پھر
صافین ۔ جیے حضورا کرم النظام نبیوں اور رسولوں کے سرتاج بیل ۔ اس طرح حضرت
صدیق اکبر خالطی تمام صدیقوں بیل ممتاز بیل ۔ تقویل براًت، معاملہ نبی ، حربی
قیادت، ایٹار، صدافت والوالعزمی ، دیانت داری ، امانت ، فیاضی ، زید، ورع ، جودو سخا
تواضع علم قرآن وحدیث ، اتباع سنت ، علم تعبیر وانسا ب اور محبت خدا اور رسول ، غرضیکه
تمام اعلی اوصاف میں حضور کا افیائی کے بعد آپ جیسا کوئی نبیل ۔ حضرت صدیق اکبر
خالون نے بعث نبوی کے اقل روز ہی سب سے پہلے بلاتر ودو بھیک حضور کا افیائی کے
خدمت میں نبوت کی تصدیق کی ۔ اس دقت آپ کی عمر ۱۳ سال تھی ۔
خدمت میں نبوت کی تصدیق کی ۔ اس دقت آپ کی عمر ۱۳ سال تھی ۔
خود حضور کا افیائی نے فرمایا: بیل نے جس کسی کے سامنا سال میش کیا ، اس نے

کے دعوت اسلام پر لبیک کہا (بخاری) مردول میں سب سے پہلے اسلام لانے اور حضور مگالی کے ساتھ سب پہلی نماز پڑھنے کا شرف بھی آپ کوہی حاصل ہے۔(استیعاب)

آپ نے دوبارائی ساری دولت حضور مگانی کے قدموں میں ڈال دی۔ بجرت
کے وقت اور جنگ کے موقع پر مکہ معظمہ میں متعدد غلاموں اور بائد یوں کو جواسلام
لانے کی وجہ سے کفار کے ظلم وستم کا شکار تھے۔ خرید کر آزاد کر دیاان میں حضرت سیدنا بلال خاطئ بھی تھے۔

مدیندمنورہ میں مسجد نبوی کے لیے زمین کی قیمت بھی حصرت معدیق اکبر والطین نے ادا کی۔ جناب رسالت ماب ملی تیکی کا ارشاد ہے کہ ابو بکر کے مال نے جھے جتنا نفع پہنچایا۔ کسی اور کے مال نے اتنانہیں پہنچایا۔

ہم نے ہرایک کے اصان کا بدلہ چکا دیا، گر ابو بکر طالت کا اسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دےگا۔ نیز فر مایا کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بنا تا، تو ابو بکر کو بنا تا گر میں کسی کو اپنا دوست بنا تا، تو ابو بکر کو بنا تا گر میں کسی دوست بنا تا، تو ابو بکر کو بنا تا گر میں ہے میں آپ کے میری دوسی صرحہ میں آپ کے منا قب بیان کرے۔

ثانى اسلام وغار وبدر وقبر

# صديق اكبرتق وصدافت كيمشعل تابال بين

حضور عَائِمًا لَهُمُّا اللَّهُمُ اللَّهِ مَطَلَق ، خلیفہ بلانصل مزاح شناس رسول ہیں۔ اظہار نبوت سے قبل بھی آپ حضور طَائِم کے احباب میں سب سے مقدم تھے۔ امام جعفر صادق دائی میں سب سے مقدم تھے۔ امام جعفر صادق دائی میں آپ حضور طائی کے احباب میں سب سے مقدم سے آپ صادق دائی میں تھے آپ مالی کے ان سے فرمایا: ابو بکرتم صدیق ہو۔ (تغیرتی مؤدے ۱۵)
مالی کی ان سے فرمایا: ابو بکرتم صدیق ہو۔ (تغیرتی مؤدے ۱۵)
نیزامام جعفر صادق نے فرمایا: جوفق حضرت ابو بکر دائی کومدیق نہ مانے

الله تعالى ونياوآ خرت مين اس كى تقيد يق نه قرمائے گا۔ (كشف النمه)

جب حضور مل الني المعراج ہے مشرف ہوئے تو کفار نے کہاا ب تو تمہارا دوست کہتا ہے کہاں نے آسانوں کی سیر کی۔ آپ نے جواب دیا۔ اگر حضور ملی نیکی افرات ہیں تو درست فرماتے ہیں۔ اس ون سے حضرت ابو بحر طافقہ کا لقب صدیق ہوگیا۔
میں تو درست فرماتے ہیں۔ اس ون سے حضرت ابو بحر طافقہ کا لقب صدیق ہوگیا۔
قرآن مجید نے فرمایا الذی جاء بالصدق و صدق به کے پہلے جملہ سے قرآن مجید نے فرمایا الذی جاء بالصدق و صدق به کے پہلے جملہ سے

حضور غلید این جیدے سرمایا الدی جی ای بالدی جی این ایرمرادی و حصول این ایرمرادی و حصول این ایرمرادی ایرمرادی این ایرمرادی این ایرمرادی این ایرمرادی ایرمرا

صديق اكبرطالفيك في عملكت اسلامي كى بنيادول كونتكم كيا

حفرت صدیق اکبر طالفزئے نے مملکت اسلامی کی بنیادی استوارکیں۔آپ ہی کی کوششوں ہے ایسے لوگ مسلمان ہوئے جو بعد میں جلیل القدر صحائی اور اسلام کے کوششوں سے ایسے لوگ مسلمان ہوئے جو بعد میں جلیل القدر صحائی اور اسلام سے محبت جان و مال کے ساتھ حضور منافیقی کی خدمت آپ کی زندگی کا مقصد وحید تھا۔ انہوں نے اسلامی مملکت کوشتی منیا دوں پر استوار کیا۔ان کے دور میں شام وعراق کی فتح کا آغاز ہوا۔

آپ نے اپ دور فلافت کے دوسال تین ماہ میں فلافت و نیابت رسول ماڑی کا حق ادا کر دیا ۔ حضور کا ایک وصال کے بعد فتنوں اور شور شوں نے ہجوم کیا۔
فقد ارتد ادقبائل عصبیت، فائد انی نجابت کا استحقاق، باغیوں کی جانب سے سرکٹی کے لیے نئے خطرات جملکت کوقر آن وسنت کے اصول وضوابط پر حرف بحرف ادر من وئن قائم رکھنا کتے بہت سے نازک اور مشکل مرسطے میں باحوصلہ رفیق رسول ما اللہ بانے مال حسن تد ہر خداداد ذہانت، سیای فراست اور دینی استقامت سے ملے کیے۔ جہاں تخل اور سیاس تحکمت عملی درکار تھی ۔ وہاں اسے اختیار کیا اور جہاں قوت باز واور ہرو رشمشیر منافق ، مرتد اور جھوٹے مدمی نبوت کی سرکوئی ضروری تھی ۔ وہاں اللہ تعالی برور شمشیر منافق ، مرتد اور جھوٹے مدمی نبوت کی سرکوئی ضروری تھی۔ وہاں اللہ تعالی کی رضا اور اس کے دین کی ناموں کے لیے مسلمانوں کی اجتماعی طاقت اور شجاعت

ے بھی کام لیا۔ حتی کہ شرکوں منافقوں اور مرتدوں کونیست ونا بود کر کے رکھ دیا گیا۔ اور اسلام کا قافلہ پھرشان وشوکت کے ساتھ اینے راستہ پرگامزن ہوگیا۔

سيدناصديق اكبر طالنيج ختم نبوت كي محافظ اوّل بي

حضرت ابوبكر واللين كوعشق رسول بى في حضور عليظ إنها كاعظيم خوبى " ختم نبوت" كا محافظ اول بنايا كه آپ في ناساز كار حالات بن اور كثير معروفيات كا وجودتم نبوت برد اكد الفي والول كوناموس رسالت سے كھيلنے كى اجازت ندى اور قيامت ندى اور قيامت تك آف والے عشاق رسول كونفا ظت ختم نبوت كاسبق سنايا۔ جن كذاب مرعيان نبوت كاسبق سنايا۔ جن كذاب مرعيان نبوت كوآپ كے دور ميں كچلا گيا۔ ان كنام بي بين:

حضرت صديق اكبر طالفي سب سے زيادہ بہاور تھے

حضرت علی دالین فرماتے ہیں سب سے زیادہ شجاع حضرت صدیق اکبر دالین اللہ دالین اللہ دالین اللہ دالین اللہ عنوظ چھپر) بنایا ہیں بدر کی لڑائی میں حضور علین اللہ کی حفاظت کے لیے عربیش (ایک محفوظ چھپر) بنایا گیا تھا۔ خدا کی تئم ہم میں ہے کسی کو جرائت نہیں ہوئی کہ اس عربیش کو کفار سے محفوظ رکھنے کر دکھنے کے لیے سپر بن جائے۔ اس نازک موقع حضرت صدیق اکبر دالین تکوار مینے کر کھنے سے لیے سپر بن جائے۔ اس نازک موقع حضرت صدیق اکبر دالین تکوار مینے کر کھنے سے اس کی مدافعت کھڑے ہوئے ، جس کسی نے بھی حضور اللہ نی بی مدافعت فرمائی۔ (تاریخ الحلفاء)

جمع قرآن

حضرت صدیق اکبر طالخیّا کا بیکارنامه بهمی نهایت بی زرین ہے کہ جنگ یمامہ کے بعد حضرت زید بن البین اکبر طالغیّا کے مشورہ سے آپ نے حضرت زید بن ثابت انصاری طالغیّا کو مشورہ سے آپ نے حضرت زید بن ثابت انصاری طالغیّا کو قر آن مجید کی تمام سورتوں کوجمع کرنے پر مامور قرمایا اور انہوں نے بکمال و

# ان عابہ رفاعتی کھی ان میں میں میں میں میں میں میں میں م

خوبی پیضد مت انجام دی اس وقت ہے قرآن کو صحف کے نام سے موسوم کیا گیا۔
(تاریخ الحلفاء)

# حضرت صديق اكبر طالفي في المراكان المام كوحيات نويخشي

فتح کہ کے بعد اس کھی مال جب کہ مسلمانوں کے سامنے سے سرز بین عرب پر اسلمانی راہ سے تمام رکا وٹیس دور ہو چکی تھیں۔ آنخضرت کی لیڈی نے حضرت صدیق اکبر دافتی کو امیر الحج مقرر فر ماکر روانہ کیا اور پھر جب آپ کی الیڈی کی علالت نے شدت افتیار کی تو مسجد نبوی کی الیڈی میں نماز پڑھانے کے لیے حضرت ابو بکر دافتی ہی کو فتن فر مایا۔ انہی اسباب کے باعث صحابہ کرام ان سے صد درجہ عقیدت رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کے دبئی مرتبہ سے آگاہ تھے۔ چنانچہ آخضرت مالی فیلے کے دمیال کے بعد جب فلافت کا سوال اٹھایا گیا۔ تو مسلمانوں کی نظر انتخاب حضرت صدیق آکبر دائی تفتی پر کی اور وہ فلیقة الرسول منتخب ہوگیا۔

مندآرائے فلافت ہوتے ہی ان کے سامنے صعوبتوں ، مشکلوں اور خطرات
کے پہاڑ آن پڑے ایک طرف جھوٹے دعیان نبوت تھے کہ سلح تصادم پرآ مادہ
ہو گئے۔ دوسری طرف مرتدین اسلام کی ایک جماعت علم بعناوت بلند کیے ہوئے ہی ۔
منکرین زکوۃ نے علیحدہ شورش پر پاکر کھی تھی ۔ غرض خورشید دو عالم النظی کے دصال
کے بعد شع اسلام کے چراغ سحری بن جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن جانشین
رسول النظی کے نی خمیری، پاکیزہ سیاست بے مثال تد براور غیر معمولی استقلال کے
بعث نصرف اس کوگل کرنے کی تمام تا پاکوششوں کو تاکام بنادیا بلکہ پھراس شعل
باعث نصرف اس کوگل کرنے کی تمام تا پاکوششوں کو تاکام بنادیا بلکہ پھراس شعل
سے تمام عرب کومنور کر دیا۔ اس لیے حقیقت بیہ کرآنخضرت منافی کے بعد اسلام کو
جس نے حیات نو بخش اور دنیا کے اسلام پر سب سے ذیا دہ جس کا احسان ہے، وہ
حضرت ابو بکر دائشت تی کی ذات گرامی ہے۔

الله کی ہزار پر کتیں اور رحمتیں ہیں اس پاک باز مقدس انسان پر جس نے اپنی ساری عمر رسول الله ماللیکی کی رفاقت اور اسلام کی اشاعت میں صرف کر دی۔

# حضرت صديق اكبر والثنة حضور ملافية كم كاشق صادق تص

حضور سروی الم تالین کے عہد سعادت و برکت میں صدیق اکر والین نے ایک عشاق صادق کا بے مثال اورایمان افروز کر دارادا کیا۔ کم میں قریش کے مظالم اوران کی ایذ ارسانیوں کے مقابلے میں وہی سینہ سپر ہوتے تھے۔ ہجرت کے انتہائی نازک موقع پر غارِثورے مدینہ منورہ تک پوری جاناری سے آنخضرت کالین کا مات کا حق موقع پر غارِثورے مدینہ منورہ اندر کی اللہ کالین کا اللہ کا کی کہ اور میں موقع کی مکار یوں اور منافقین کی ریشہ دوانیوں سے واسطہ پڑا۔ اور قریش کم اور یہود میں کی مکار یوں اور منافقین کی ریشہ دوانیوں سے واسطہ پڑا۔ اور قریش کم اور یہود میں کی بے در بے کوشوں کے نتیج میں سارا عرب حضور کا گین کی مقابلے میں اٹھ کم اور اور میں اور مرموقع پر حضور کا گین کی کو مقابلے میں الخاص الخاص الخاص مشیر خاص کے فرائض انجام دیے اور ہر موقع پر حضور کا گین کی کا خاص الخاص مشیر خاص کے فرائض انجام دیے اور ہر موقع پر حضور کا گین کی کا خاص الخاص کے فرائض انجام دیے اور ہر موقع پر حضور کا گین کی کا خاص الخاص کے فرائض انجام دیے اور ہر موقع پر حضور کا گین کی کا خاص دیا ہے۔ کے ایون کی کا کہ کے در کے دو خال بیا ہے۔

# جناب صديق اكبر ملافقة كي وفات

حضرت الوبكر والنيئ كى وفات ٢٦ جمادى الآخرى ١٦ جمرى كوفروب آفاب كے بعد بهوئى ۔ وفات كے وقت ان كى عمر تريس في برس كى تقى ۔ كم وبيش ستائيس مبينے مسلمانوں كى زمام افتد اران كے ہاتھ ميں رہى اوراس فليل مدت ميں انہوں نے جونظام حكومت قائم كيا۔ اس پر حضرت عمر ولا لفئ نے ایک و فع المز لت عمارت كم كى كروكھائى۔ عضرت على ولائن في فات سے مدين قراا فعاء اور مسلمانوں پر كرب حضرت حديث الكركاكوئى جم يا نہيں حضرت حديث قراا فعاء اور مسلمانوں پر كرب

جب رسول الله طافية فيم كى باتوں برلوك كان نددهرتے تھے۔ توتم نے آپ مُلْفِيْكِم سے ل كرتبائغ كافر يعندانجام ديا .....تمهيں الله نے اپنى كتاب ميں "معديق" كے لقب سے سرفراز كيا۔

عمر دالان نے کہا صدیق ہم تمہاری گردکو بھی نہیں پہنچ سکتے

حضرت عمر دالنی کوتواس مدے کے باعث تفتیکوکا یارای ندر ہا۔وفات کے بعد حضرت عمر دلائی ندر ہا۔وفات کے بعد حضرت عمر دلائی بند ہے جمرے میں داخل ہوئے۔تو صرف بیالفاظ ان کے منہ سے کل سکے۔

"اے خلیفہ رسول اللہ! تمہاری وفات نے قوم کو سخت مصیبت اور مشکلات میں جتلا کردیا ہے۔ ہم تمہاری کرد کو مجمی نہیں پہنچ سکتے یہ تمہارے مرہے کو کس طرح یا سکتے ہیں "۔
سکتے ہیں "۔

# المرابعاب الماج المنظمين المنظم المنظ

ببلوئ مصطفي مناتيا من بناآب كامزار

حضرت صدیق اکبر دانگؤ نے زندگی بجررسول الدمان فی کے مقالے کے دو اکیا تھا۔ بعد الموت بھی رفاقت کا حق ادا کیا تھا۔ بعد الموت بھی رفاقت کا بیشرف انہیں حاصل رہا۔ انتقال سے پہلے وصیت فر مائی کہ میری میت بجینر وتلفین کے بعد آقائے دوجہال سرکاراحد بجتی محمصطفی مائی فی کے اور کہا جائے دوجہال سرکاراحد بجتی محمصطفی مائی فی کے دوجہال سرکاراحد بجتی محمصطفی مائی فی کے دوجہال سرکاراحد بجتی محمصطفی مائی فی کے دوجہال سرکاراحد کے مقابل رکھ دی جائے ادر کہا جائے:

'' السلام علیک بارسول الله مالینی ابو بکر دلاتی آستانه عالیه بر حاضر ہے۔ اگر دروازہ خود بخو دکھل کیا تو مجھےاندر دنن کردیتا۔ ورنہ جنت البقیع میں لے جاتا''۔

(شوابدالنوة علامدجام)

جب وصیت کے مطابق حفرت ابو بکر دالین کا جناز وروضہ اطہر کے قریب لایا گیا۔ تو ان کی وصیت کے مطابق ابھی وہ کلمات بورے نہ ہوئے تھے کہ درواز وخود بخو دکھل گیا۔ اور آ واز آئی '' دوست کو دوست کے پاس لے آؤ''۔ چنا نچسیّد ناصد بق اکبر دالین کورسول اللہ طابق کے قرب میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت حضرت ابو بکر دالین کورسول اللہ طابق کے قرب میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت حضرت ابو بکر دالین کی عمر ۱۳ سال تھی ، اور یہ واقعہ جمادی الاخری ۱۳ جری کو رونما ہوا۔ اس طرح طافت راشدہ کا عبد صدیق اختام پذیر ہوا۔ لیکن مسلمانوں کو تھم وقت کی متعین راہ مل طرح شاہ نہ کری تھی۔

نگاه نبوت میں صدیق اکبر کامرتنبہ

حضرت مدیق اکبر دان نظر کے اوماف حسنہ ہی کے پیش نظر حضور مال کی آئے۔ فرمایا: '' میں نے اپنے محابہ میں ابو بکر سے افضل کسی کوئیں پایا اور اگر میں اال زمین

ان عاب بان عاب بالمكاني ( 107 ) المكاني المكاني ( 107 ) المكاني ( 107 ) المكاني ( 107 ) المكاني ( 107 ) المكاني میں ہے کسی کولیل بناتا، تو ابو برکو بناتا۔ لیکن ابو بکر سے میر اتعلق ہم تینی ، موا خات اور ايمان كاب، يهال تك كدالله مين است ياس اكشماكر \_\_ (مكاوة) اگر مجھےنہ یاؤتو پھرصدیق کے یاس آؤ۔ تم غاراور حوض کور برمیرے دیتی ہو۔ (بخاری) ابوبكرامت محربيض سے مب سے مبلے جنت میں جائیں سے۔ (زندی) ابوبكردوزخ سے آزاد ہیں۔ (ترندی) مجھے امید ہے کہ ابو بر طافنہ کو جنت کے ہر دروازہ سے بلایا جائے گا۔ حضرت ا مام با قر طاطن؛ نے فر مایا میں ابو بکر وعمر کے فضائل کا منکر نہیں۔ کیکن ابو برعرے افضل ہیں۔ (طبری سنی ۱۰۰) تغييرامام حسن عسكرى مي ب كم حضور والتي أير منافظ كومخاطب كرك فرمايا كدتم كومير ب ساتهوه ونسبت موكى جوسركوجهم سے اور روح كوبدن سے ہے۔(منتی الکام) حيات صديقي ايك نظر ميس بڑے مردوں میں سب سے مہلے اسلام لائے۔ 0 بلاتر وداسلام لاسق 0 اسراء کی تعدیق کر کے مدیق اکبر کالقب یایا۔ 0 اخلاص اورد مانت كے صلے ميں اس الناس كا خطاب مايا۔ 0 الخضرت كالميام كالميام كرفيق عارر ب\_ 0 أن كرے آب الفائد كے ليے عارض كمانا كانجار با۔ 0 أن كمرآب كالميان بلائتشريف لي تتر  $\Theta$ 

بوقت طلب ابناتمام ا فاشر ما الفيام كالفيام كالفيام كالمعاني تمام ا فاشر أب كالفيام كالمعانية المام الماشر €₿ أن كى تنهاذات كوقر آن مين "صاحب النبي" كالقب ملا ـ 0 درس گاہ نبوت کی لیے ایک مہلے طالب علم تھے۔ € غزوهٔ بدر میں آب ملاقید محوالحاح وزاری کرتے ہوئے د مکھر کشفی دی۔  $\Theta$ آب كوبدر ميل ميمنه كاسر دارينايا كيا\_ € اسیران بدری رہائی کے سلسلے میں ان کی رائے تسلیم کی تی۔  $\mathfrak{C}$ غزوه بدر میں حضور کا تیکی کے ساتھ جم کر کھڑے دے۔ ♡ و بجرى من امير الحج كاخطاب بارگاه نبوي كانتيام سے ملا۔  $\odot$ غزوهٔ تبوک میں اپناسارا مال حضور مگانیز کم کے قدموں میں نثار کر دیا۔ € حضور ملافیدم کی وفات کے بعد ثابت قدم رہے۔ O آب النائية كم وصال كى وجديه عام تشويش ايك بى خطبه دے كردوركر € دی۔ فتندار تداد كاغيرمعمولي ثابت قدمي سي ذث كرمقا بله كيا-€ منكرين ذكوة كےخلاف جہاد كے ليے تيار كھڑے ہوئے۔ € حضور منظالی کی رصلت کے بعد آب کافید کم کے سارے قرض اوا کیے۔ € سابقون الاولون ميسب عاول قراريائے۔ 0 حضور الطيئم في اين بعدان كى افتداء كالحكم فرمايا-0 آب سب سے پہلے محافظ منے نبوت ہیں جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکولی 0 سب سے پہلے آپ نے کی۔

#### Marfat.com

مبشرہ کے سرخیل ہیں۔

انہوں نے تیمروکسریٰ کے ممالک کی جانب پیش قدمی کا آغاز کیا۔عشرہ

#### المراضي المراضي

## اكابر صحابه كي حضرت صديق اكبر طالفيُّ كيمتعلق ارشادات

حضرت عمر الليئة فرمات بين، صديق اكبر طاللية بهم سب كے سردار، بهم سب سے بہتر اور حضور فلایئل كوبهم سب سے پیارے تھے۔ (ترندی)

ابل زمین کے ایمان کو ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کوتو لا جائے۔توصدیق کا پلڑازیادہ وزنی ہوگا۔

جتاب علی مرتضی دالنیو فرماتے ہیں ہم کوکاری میں صدیق اکبرے مجمی نہیں

-2%

حضرت رہیج بن بونس فرماتے ہیں کتب ساویہ میں حضرت صدیق اکبر دلالٹنؤ کی مثال ہارش ہے دی گئی ہے کہ جہاں پڑتی ہے نفع بخشتی ہے۔

جناب ابو ہر برہ ملائن کہتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ نہ ہوئے ، تو خدائے واحد کی برستش کرنے والا ایک بھی نہ د کھائی دیتا۔

امام معى مينيد كاارشاد بي جارخصوصيات من صديق اكبر دالله منفردين:

- ا) مديق الفيئة آب كسواكسي كانام بيس-
- ٢) حضور مل الفيخ استهم عاريس رفافت كاشرف مرف آپ كوملا\_
  - ٣) حضور مل الفيام في الى حيات من آب كوامام بنايا-
  - س) آپ نے حضور مالی کی مرکانی میں بجرت کی۔

#### حضرت ابوبكر والفئة كے اقوال

- "الله عدد اوراسلام في "و"
- "مدق امانت ہے اور كذب خيانت" \_
- و معتقوم الله كراسة من جهادترك كروي بـــــــالله تعالى اس برذات و

#### خواری مسلط کردیتا ہے"۔ ''خیانت، بدعهدی اور چوری مت کرو''۔ € "این حفاظت الله کے نام سے کرو، وہ مہیں شکست اور دیا ہے محفوظ رکھے گا"۔ € " حکمران دنیااور آخرت میں سب سے زیادہ بربخت ہوتے ہیں"۔ ♡ "جہاد ایک لازم فریضہ ہے اس کا تواب مجی اس قدر عظیم ہے کہ اس کا € انداز ونامكن ہے"۔ "عدل جو بھی کرے بہتر ہے، لین امیر کریں توزیادہ بہتر ہے"۔ € ''مردشرم کریں تواجیعاہے، لیکن عوبہ تیں کریں ، تو بہت اچھاہے''۔ € "جوان كا كناه بحى براب، لين بوز هے كاسخت براہے"۔ € "امیر تکبر کریں ،تو براہے ،لین غریب کریں ،تو بہت براہے"۔ ₩ "زبان کوشکایت سے بند کرو، خوشی کی زندگی عطاموگی"۔ € " شكر كزارمومن عافيت سے زيادہ قريب ترہے"۔ € '' پیغیبروں کی میراث علم ہے اور فرعون وقارون کی میراث مال''۔ € '' وہ لوگ بہتر نہیں جو آخرت کے لیے دنیا کورزک کرتے ہیں۔ بہتر وہ ہیں € جود نیااورآخرت دونوں کوحاصل کرتے ہیں"۔

" رانے گناہوں کوئیکیوں ہے مٹاؤ"۔

" " " ريف علم يده كرمتوامنع بوجاتا باورد ليل علم يده كرمتكر بوجاتا ب- "-

"انسان معیف ہے جہ ہے، وہ اللہ توی کی نافر مانی کیسے کرتا ہے "۔

" " سچائی اور نیکی جنت میں ہے، جموث اور بدکاری دوزخ میں "۔

" آپس میں قطع تعلق نہ کرو، بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، بھائی بھائی

\_"#

## خلیفه دوم امیر المؤمنین سیدناعمرفاروق اعظم طالغین (وفات کیم میرو)

تام مبارک عمر والد کاتام خطاب اولاوت نبوی، عام الفیل سے تیرہ سال بعد کہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد خطاب کا شار قریش کے متاز سر داروں میں ہوتا تھا۔ ان کے فیملوں کوسب سلیم کرتے تھے۔ حضرت عمر مخاطئ کا تعلق قریش کی ایک متازشاخ عدی سے تھا۔ ان محتازشاخ عدی سے تھا۔ البھیں احم سال مشرف باسلام ہوئے۔

#### حضور ما النام نام كوخدات ما نكا

جہالت کی تاریکیوں میں بھٹلنے والی انسانیت جس مہر ہدایت کی منتظر تھی۔ جب
وہ بطیا کی چوٹیوں سے احمد وجمد بن کرجلوہ فر ماہوئے اور آپ نے وعوت توحید کا آغاز
فر مایا۔ تو قریش کمدنے ظلم وستم کے پہاڑتو ڑویے۔حضور ماہی کے دوقریکی طویل
القامت نوجوانوں پرنظر پڑی ہتو ہارگاہ البی میں عرض کی:

''ان دونوں میں ہے جو تیرے نزد کیک زیادہ پہندیدہ ہے۔اس ہے اپنے دین کوتوت عطافر ہا''۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول فر مائی۔ حضرت عمر طالفیظ حلقہ مجوش اسلام ہوئے۔ حضرت عمر طالفیظ کے اسلام لانے کے بعد پہلی بار مسلمانوں کو کعبین نماز پڑھنے کی سعادت ملی۔ حضرت عمر طالفیظ نے اسلام کی سربلندی کے لیے شب وروز محنت کی اور عظیم کارنا ہے انہوں نے سادگی عدل و

#### المن كاب كاب ناب كاب و المنظمة المنظمة

مساوات كاعملى مظاہرہ كيا، ان كے اسلام لانے نے تاریخ كارخ موڑ دیا، وہ ہمیشہ شجاعت اور عقل وشعور كا پيكراور عشق نبوت ميں سرشار تھے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجيد ميں جناب عمر طالفيٰ كے صلقہ بگوش اسلام ہونے برذیل كی آیت نازل فرمائی:
عیں جناب عمر طالفہ و مین اقبعک میں المدوم میں المدوم میں المدوم میں المدوم میں اللہ و مین المدوم میں المدوم میں اللہ کا فی ہے اور یہ جینے مسلمان تبہارے ہیرہ ہیں '۔

## فاروق اعظم عاشق رسول مثالثيثم يتص

حضور سیّد عالم النیّل سے عشق و محبت کے پرکیف مناظر زمانہ نے دیکھے،
کا تنات انسانی کے مقدی گروہ سحابہ کرام نے اس سعادت سے اپ دامن قلب ونظر
کو جس عقیدت واحتر ام سے بجرا۔ اغیار بھی اسکا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔حضور
مالیّلیّل وضوہ فرماتے ہیں، تو سحابہ کرام آپ مالیّلیّل کے وضو کے عسالہ کو زمین پرگرنے
نہیں دیتے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے:

بمصطفع برسان خویش را که دین جمه اوست اگر باد نر سیدی نمام بوسی است

انبی نفوس قدسیہ میں ایک متاز اور منفر دہستی جناب امام فاروق اعظم داللیٰ کی ہے۔ آپ حضور طالط کی ہے عاشق بحب وطن اور نشر عشق نبوت میں ہرآن اور ہر لو مختور رہنے والی تخصیت ہے۔ آپ نے ساری زیم گی عشق نبوی میں بسر فر مائی اور بعدوفات بھی رہنے والی شخصیت ہے۔ آپ نے ساری زیم گی عشق نبوی میں بسر فر مائی اور بعدوفات بھی اپنے محبوب کے جوار میں فن ہوئے کے شرف سے مشرف ہوئے۔ حق یہ ہے کہ امام فاروق اعظم حضور سالط کی صفات جمیدہ کے مظہراتم تھے۔ ان کی شخصیت شاہ کار رسالت من کر سامنے آئی اور ان کی ایک ایک اول سے اسوار نبوت کی تصویر نظر آتی ہے۔

تصور سیجے ان کے زہدو قناعت کا کہ ۱۲۵ لا کھ مرائع میل کی سلطنت کے مقتدر فر مانر دا ہیں، لیکن لیاس پیٹا پرانا، بھی معجد کی سیر جیوں میں سوجاتے ہیں۔ستواور مجور

کیا ہے ہوہ انسان جس کی ہیبت سے دنیا کے فرمانرواؤں کی نیندیں اڑپکی ہیں۔اے عمر!تم نے انصاف کیا اور تہہیں گرم ریت پر نیندآ گئی، ہمارے بادشاہوں نے ظلم کیا اور انہیں تھین حصاروں کے اندرسمور و کخواب کے بستر پر بھی نینز ہیں آتی۔

عمر طالغير في الله ولت ترقى اسلام كے ليے وقف كردى تقى

مین وجہ ہے کہ جب مرض الموت میں انہوں نے اپنے قرض کا حساب کرایا ، تو چھیاس ہزار رو پہی قرض کا دینا آیا۔ بیقرض ان کے جودوسخا اور ترقی اسلام پرخرج کرنے کا نتیجہ تھا۔

دورفاروقي اسلامي فتوحات كادورتها

٢٣ جماى الآخر ١٦ جمرى ٢٣٣ عيسوى كوحصرت عمر فاروق المطفؤ مندخلافت

پرمشکن ہوئے۔ دل برل چھ ماہ اور چار روز خلافت سنجالی، ان کا عہد اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا دور فتو حات کا دور تھا۔ اسلامی خلافت کی حدود مشرق میں ترکستان افغانستان اور مکران، شال میں بحیرہ فزر آ ذر با بجان مشرق اناطولیہ اور بحیرہ وروم تک بمغرب میں معر، بلا دالنور بیاور سوڈ ان اور جنوب میں بحیرہ عرب سے جاملی تھی۔ حضرت عمر دلی تا گئی کا ادادہ فتو حات کو اس قدر وسعت دیے کا نہ تھا، کیکن حالات اور واقعات نے مسلمانوں کو اپنی فتو حات کا سلسلہ جاری رکھنے پر مجبور کر دیا۔ و نیا کے بڑے بڑے واقعین کی فتو حات ان کے سامنے بھے نظر آتی ہیں۔ عمر فاروق دلی فی میں میں بیٹھ کرجنگوں کی قیادت کرتے رہے۔ دور فاروتی میں جوعلاتے فتح ہوئے ان علاقوں میں آج کل بیموشیں قائم ہیں۔

(۱) لبیا (۲) معر (۳) فلسطین (۷) شام (۵) اردن (۲) لبنان (۷) عراق (۸) ابیا (۲) معر (۳) فلسطین (۷) شام (۵) اردن (۲) لبنان (۷) عراق (۸) ابیان (۹) افغانستان (۱۰) سعودی عرب (۱۱) عمان (۱۲) قطر (۱۳) امارات متحده عرب عربیه (۱۲) یمن جنو بی عدن وغیره (۱۵) پاکستانی بلوچستان (۱۲) روی آذر با مجان (۷۱) مشرقی جنو بی ترکی (۱۸) روی تا جکستان اور از بکستان ترکی (۱۸) روی تا جکستان اور از بکستان ترکی (۱۸) مودی تا جکستان اور از بکستان ترکی (۱۸) مودی تا جکستان اور از بکستان ترکی نامیان دهید

## اسلام میں نظام حکومت کا دورعبد فاروقی ہے شروع ہوا

اسلام میں نظام حکومت کا دور حضرت عمر والنین کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔
انہوں نے ایک طرف تو فتو حات کو دسعت دی کہ قیصر و کسریٰ کی وسیع ملطنتیں ٹوٹ کر
عرب میں ل کئیں۔ دوسری طرف حکومت کا نظام قائم کیااس کواس قدرتر تی دی کہان
کی دفات تک حکومت کے جس قدر مختلف شعبے ہیں۔ وہ سب وجود میں آ مجلے تھے۔

## ان كاعدل ضرب المثل تفا

قاروق اعظم طافئ نے سادگی کو اپنایا۔ فتو حات کی وسعت نے ان میں کوئی تبدیلی پیدائیس کی۔ مسلمانوں نے ان کی خلافت کے آغاز میں حضرت ابو بحر طافئہ کی طرح بیت المال میں ان کے اہل وعیال کاحق مقرد کردیا تھا جس وقت مدینہ میں بیت المال میں غنیمت کے انبار کگے۔ اس وقت بھی حضرت عمر طافئہ نے اس میں اتنا بیت المال میں غنیمت کے انبار کگے۔ اس وقت بھی حضرت عمر طافئہ نے اس میں اتنا بی حصہ لیا۔ جتنا ملک کے ایک عام مسلمان کا ہوتا ہے وہ خلافت کی بناء پر اپناحق دوسروں کے تق سے زیادہ نہ بچھتے تھے۔

ان کاعدل آج تک ضرب المثل ہے۔ وہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کے حساب سے ڈرنے والے تھے۔ عدل وانصاف قائم کرنے میں وہ اپنے اعزاء واقارب کے ساتھ نرمی نہ برتے تھے۔ ان کا انصاف امیر وحقیر اور والئی ورعایا میں کوئی تمیز نہ کرتا تھا۔

#### حصرت عمر طالفيا كمشوره سے قرآن جمع ہوا

مد بن اکبر والنظ کے عہد میں فتندار تد ادہ منکرین زکو قا اور مدعیان نبوت کے تدارک کے ممن میں جنگ بمامہ میں حفاظ قرآن کی شہاوت سے متاثر ہوکر حضرت عمر طاخنی نے ابو بمرصد بی والنظ کوجمع قرآن کا مشورہ دیا اور انہیں دلیل سے مطمئن بھی کر ویا۔ اذان بھی آپ ہی کے مشورہ سے جاری ہوئی۔

وس سال کی مدت میں حضرت عمر بران فند نے اسلام کی ترقی وشادانی کی مثال قائم کردی

حضرت عمر طاطن کی خلافت کا زمانہ تقیقت میں اسلام کی عظمت ظاہر ہونے ، شریعت اسلام کی عظمت ظاہر ہونے ، شریعت اسلامید کی خوبیوں کے اجا کر ہونے اور مسلمانوں کی سیاس ، معاشی اور ہر حثیت کے معتملم ومضبوط ہونے کا زمانہ ہے۔ آپ کا دور خلافت وس سال جھ ماہ اور

جاردن دہا، یہ مدت مکی استحام اور قومی ترقی کے لیے کوئی زائد مدت نہیں۔اگر چہ یہ فلیل عرصہ تھا، کیکن استحام اور قومی ترقی کے لیے کوئی زائد مدت نہیں۔اگر چہ یہ فلیل عرصہ تھا، کیکن اس عرصے ہی جس حضرت عمر مطابق نے دنیا کا نقشہ بدل کر دکھایا۔ اور یہ ثابت کردیا کہ جو قوم خدا کی اطاعت و فرما نبر داری کرتی ہے۔ خدا اپنے وعد سے کے مطابق اس کی اس طرح مدوفر ما تاہے کہ وہ جس طرف قدم اٹھاتی ہے، فتح والمرت اس کے مطابق اس کی اس طرح مدوفر ما تاہے کہ وہ جس طرف قدم اٹھاتی ہے، فتح والمرت اس کے مقدم چومتی ہے۔

## آب نے اعلانیہ بجرت کی

حفرت عمر دالغن ہی وہ شخصیت تھے۔جنہوں نے مکہ سے ہجرت اعلان یہ کی۔
عام صحابہ تو چوری چھے ہجرت کر دہے تھے۔ گر حضرت عمر دلاتفن نے اعلان کر دیا کہ میں
جار ہا ہوں ،جنہیں اپنے بیٹے کو پتیم اور بیوی کو بیوہ کرتا ہووہ فلاں جگہ جھے وودو ہاتھ
کرے۔ جناب علی مرتضی دلاتین نے فرمایا:

'' میں نہیں جانتا کے عمر بن خطاب کے سواکسی مسلمان نے اعلانیہ مکہ ہے ہجرت ہو''۔

## حضرت عمر دلالغنهٔ غزوات میں شامل ہوئے

حضرت فاروق اعظم والفئز تمام غزوات میں حضور کا النظم ہمر کاب رہے،
بدر کی لڑائی میں آپ نے شجاعت و بہادری کاوہ مظاہرہ کیا کہ دنیادگٹر کے ہمر کاب رہے،
میں بھی حضور ملی فی سے جدانہ ہوئے۔احدو حنین میں بھی آپ نے بہادری اور استقلال
کا بے مثال ثبوت ویا۔

#### وفات

سے کہ ابولولو جوی سے زہر آلود فیخر سے آپ کے میارک میں تین کاری زخم

لگائے۔آپ بہوش ہو گئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والنفؤ نے آگے ہؤھ کر نماز
پڑھائی۔ ذراہوش آیا تو فر مایا الحمد للدایک کا فر کے ہاتھ سے مجھے شہادت ملی اور بھم محرم
ہر مائی۔ ذراہوش آیا تو فر مایا۔ جناب عائشہ صدیقہ والنفؤ کی اجازت سے پہلوئے مصطفے
مائٹ کے ہم دفن ہوئے۔ جیسے زندگی میں حضور کے ساتھ تھے۔ بعد وقات بھی حضور مائٹ کیا
میں کے ساتھ بی رہے اور ہیں والنفؤ۔

نكاه نبوت ما الليام من مصرت عمر والغير كامرتب

حعزت عمر ملائن کی قوت ایمانی اور اصابت رائے انہیں ذات رسالت سے قریب ترکرتی رہی حضور ماینا انتام نے فرمایا:

ا) میرے بعد کسی ٹی کا آٹامکن ہوتا تو وہ عربوتے۔(بناری)

مولی او عرفاطنے میں نبوت کے کمالات موجود ہے اور اگر نبوت فتم نہ موتی او عرفاطنے نبی ہوتے۔

۲) مجمعاس سی مقدس کی شم جس کے تبند قدرت میں میری جان ہے جس

راه عے مرکز رتا ہے شیطان اس راه سے بہث جاتا ہے۔ (بناری)

٣) جنت مين فاروق اعظم كوايك على المحكار (عارى)

۵) میری امت کامحدث عرب۔

٧) حضور ملائي أن عرك ليه دعاكى "ان كے سينے من جو چھ ميل كيل

ہے،اسے دور فرمادے اوراس کے بدلے ایمان سے مجردے '۔

ے) میرے دووزیرآ ساتوں میں جرئیل ومیکائیل ہیں اور دوز مین میں ابو بحر و عرفتانجنا ہیں۔ (زندی)

۸) ابو بکروعمرانبیا و کےعلاوہ جنت کے سب اسکلے پچھلے امت کے ادھیڑعمر کے لوگوں کے سیداور مردار ہیں۔ (ترندی)

على و فاروق طالغهمًا كى ما جم محبت

حضرت علی المرتضی والفیز ، حضرت عمر والفیز کے وزیر اعظم اور معتمد علیہ تھے، حضرت عمر والفیز کے وزیر اعظم اور معتمد علیہ تھے، حضرت عمر والفیز نے دو بار بجانب شام سفر کیا، ہر دوموقع پر اپنی جگہ علی مرتضی کو اپنا قائم مقام بنایا۔ حضرت عمر والفیز نے اپنے بعد جن افر ادکوشایا ب فلا فت قر ار، ان میں سب سے بہلے علی مرتضی کا نام نامی تھا۔

ارشادات فاروق اعظم طالثناء

الله کا آگر کو گرا اور معاملہ میر ب ساتھ بھلائی کی، تو میں بھی یقینا ان کے ساتھ بھلائی کی، تو میں بھی یقینا ان کے ساتھ بھلائی کروں گا اوراگر وہ برائی کے ساتھ بھی آئے، تو میں بھی ضرورائیس سزادوں گا'۔ بھلائی کروں گا اوراگر وہ برائی کے ساتھ بھی آئے ، تو میں بھی ضرورائیس سزادوں گا'۔ اللہ سے ڈرو! جھے سے درگز دکر کے میرا ہاتھ بٹا ؟! امر بالمعروف اور نبی عن المنظم میں میری مدد کرو، تمہاری جوخد مات اللہ نے میر بے سپردکی ہیں ، ان کے متعلق جھے نفیجت کرو، میں تم سے بیہ بات کہ رہا ہوں اور اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے اللہ سے

مغفرت طلب کرد ہاہوں۔ جوفع مسلمانوں سے لائے ہیں رکھتا۔اس سے اہل اسلام محبت کرتے ہیں۔

ن کسی کی دیانت داری پراس وقت تک اعتادند کروجب تک وولا کے سے باز آزادنہ موسل کئے۔

جوش اپناراز پوشیده رکھتاہے، وہ اپناا فتیارائے پاس محفوظ رکھتاہے اور راز
 فلاہر کرنے کے بعد وہ اپنا بیافتیار دوسرے کودے دیتا ہے۔

نکی کے بدیے بی کرنا، نیکی کافن اداکرنا ہے، امل نیکی دوہے جو بدی کے جواب میں کی جواب میں کی جواب میں کی جواب میں کی جائے۔

مرا المار الماري حلال وحرام ایک حکم جمع ہوجا ئیں تو حرام غالب آجا تا ہے۔  $\Theta$ تین چیزوں ہے محبت بردھتی ہے، جلس میں دوسرے کو بیٹھنے کی جگہ دینے ،  $\mathbb{G}$ سلام کہنے اور احجانام لے کر پیکارنے ہے۔ تھوڑی دنیالو، تو آزادر ہو گئے، زیادہ لو گئے، تو پابند ہوجا ؤ گے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت سیجئے مدقد شنرادول کا رحمت میجیج ہم تمہارے ہو کے س کے پاس جاتیں حيات فاروقى ....ايك نظرمين ه اسلام قبول کیا۔ انجرت مدينه-\_\_اجری غزوه بدر ش شرکت۔ ٢ جري حضرت عمر الثني في بني هف كويتي اسلام كے سيجري معزت عمر اللنؤ كا بما و پرخوا تمن كے ليے پرده كا حكم سيبجري جاري يوا\_ غزوهٔ خندق میں شرکت۔ رسول یاک والفیلم کے سفیر بن کر مجتے۔ ملح مديديك دوران موجود كى غزوه خيبر مل شركت -به پیجری متح كمه يمن شركت\_ \_ ۸جری مسلمانوں کے مہلے سفر جج میں شرکت۔ خلانت قاروقي كا آغاز لشکراسلام کی مراق روانگی، خالد بن ولید کی معزولی، معرکه برموک، بمین سے عیسائیوں کی جلاوطنی، جنگ (۱۳۳هادی الثانی) لعني (دلدل دالي جنك)

عبدفارد في من فتح مشق، جنك قادسيه، اردن اوربيروت بريابجري كافتوحات فلسطین فتح کرنے کی خوش خبری۔ \_۱۵جری بیت المقدس کومسلمانوں نے حاصل کیا۔ \_ ۲۱۶۶ری اسلامي مملكت ميس غذائي قلت اورز بردست قحط كامقابله \_\_\_اہجری كرنے كے ليے عہدِ قاروقى كى كامياب تدابير۔ حضرت بلال المانفية كى وفات كے بعد جابيہ ہے واليسي \_۸اہجری شام كاحاكم حضرت معاويه والثنؤ كومقرركيا-اي سال \_ ١٩جري كوف كى فتح بشرك تغيرنوادرائ جمادنى بنانا\_ اصغبان، طوس، طبرستان اورآ رمیدنید کی جانب ۵۲ ہزار مع جري ساه کی رواعی۔ جرجان بطبرستان ميغا بخزراورآ رمينيه كروى اورامراني الإجرى علاقول براسلام الشكر كاقتعند جناز كى جارتكبيرون كافيعله اور نماز تراوت كإجماعت مسام اجري يز هنه كاحكم نظام ذاك، جاكيرداروں كي تنبيخ برمسلمان يح كے ليے وظيفداور تجارتی مقصد میں استعال ہونے ير محور ول يرمحصول كرمان، برات ،مرور يلخ ،خراسان اورسند هو بلوچستان سبع جرى کے علاقوں میں بھکرفاروقی کی فتو حات ، ہندوستان میں پیغام اسلام، ارانی شنرادیوں کی کرفتاری اور آخری جی، بيت الله فتح معراور قابره كي تعير نوب معير نبوي مين قاتلانهمله سير جرى ( ميم عرم) .... شهادت اور رسول اكرم الفيام كروف مبارك كرقريب - فر مزین\_

## خليفه سوم امير المؤمنين سيّدناعثمان في ذوالنورين طالعين (وفات ۱۸ ذوالحجه ۲۵ هه)

امیر المؤمنین ایام المجاہدین سیّد تاعثان بن عفان دالله آغاز بعثت میں اسلام لائے۔آپ کی کثبت ابوعبد الله اور لقب ذوالنورین ہے، جناب علی مرتفظی دالله الله فریایا عثمان و و خصیت ہیں، جنہیں ملا واعلیٰ میں ذوالنورین کے لقب سے بیکارا جاتا ہے۔ عشر و میں متازمقام کے حامل ہیں۔ تعول اسلام میں چوشے ہیں۔

حضرت عمان الطفي كالقب ذوالنورين ب

آپ کالقب غنی اور ذوالنورین ہے۔ کیونکہ آپ بیحد مخیر تنے اور اسلام لانے کے بعد مسلمانوں خصوصًا اسلامی جنگوں میں آپ نے بیحد مالی اعانت کی۔ اس لیے آپ کو سرکار دو عالم ما الحی خن کا لقب مرحمت فر مایا اور چونکہ آپ کے عقد میں صبیب کبریا ما الحی کی دوصا جزادیاں آئیں۔ اس لیے ذوالنورین (بینی دونوروالا) کالقب ملا۔

حطرت علی ان چند صحابہ میں سے میں جوسب سے پہلے ایمان لائے اور جنہ میں ایمان لائے والوں میں سبقت کرنے والے کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت ابو بحر صد بق خالی کا کہ ایمان لائے سے سلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد کمہ کے کا فروں نے وہرے مسلمانوں کی طرح آپ کو بھی ستایا۔ خود آپ کے بزدگ تھم بن العاص نے آپ بربہت تن کی۔ ایک دفعہ آپ کو ایک کو فری میں بند کیا اور اس میں اتنا دھواں بحرا آپ کا دم میں نادھواں بحرا کہ آپ کا دم میں نادھواں بحرا کہ آپ کا دم میں آپ کا دم ایک دفعہ آپ کے ایمان میں ذرا بھی فرق نہ آیا اور اسلام کے وشمن کے دشمن

نہیں وین ہے برگشتہ نہ کر <u>سکے۔</u>

## جمع وترتبيب قرآن كاشرف جناب عثمان عني طالفي كوملا

حضرت عثان دائشہ کے عہد میں قرآن شریف ایک ابجداور قرآت پرجم کیا گیا اور بحث و مدوین قرآن کا اور اس کی اشاعت کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا۔ مختلف اقطاع کے لوگ اپ اپنے لیجے کے مطابق اس کی قرآت کرتے ہے۔ جناب حذیفہ اور ابن مسعود نے خلیفہ وقت کی توجہ مبذول کرائی۔ چنا نچہ قراۃ کی ایک مجلس منعقد کی گئی۔ معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ دائٹی کے پاس خلیفہ اقل کے وقت سے ترتیب شدہ جو مسودہ ہے اور جس کی ترتیب خود رسول الڈو گائٹی کی ہدایت کے مطابق ہو گئی ہی ۔ چنا نچہ ای اصول پرقرآن جع کیا گیا اور اس کی سورتوں کی ترتیب حضرت حفصہ دائٹی کی کے نشاخ مطابق مسلم قرار پائی۔ حضرت عثان دائٹی کے مطابق مسلمان کے نشخ کے مطابق کر لیں۔ امیر الموشین کے نشخ کے مطابق کر لیں۔ امیر الموشین اپنے اپنے اپنے نسخوں کو کے کر حضرت حفصہ دائٹی کیا گئی کی اشاعت اپنی مہر لگا کر کی ، حضرت علی دائٹی نے حضرت عثان دائٹی کی معارت علی میں جاری اور تا فذہوا۔

مرتا جمع اور ترتیب قرآن کا سے کھی میں جاری اور تا فذہوا۔

#### حضرت امام ذوالنورين كاانتخاب

خلیفہ اوّل معزب ابو بکر صدیق طافی نے اپنی وفات سے قبل مدینہ کے اکابرہ محابہ کرام سے مشورہ کر کے حضرت عمر فاروق طافیہ کا نام خلافت کی ذرہ واری کے لیے جوین کیا تھا اور خلیفہ اوّل کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق طافیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں امیر المونین فتف کرایا، جب ان کی وفات قریب ہوئی اور وہ زخمی حالت میں متے، تو انہیں مسلمانوں کے متعقبل کا خیال پریشان کررہا تھا۔

انہوں نے چھ حضرات کے اوپر یہ چھوڑا کہ وہ باہمی مشورہ سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کرلیں، ان میں حضرت علیان دائشہ بن عفان، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت معد بن الی وقاص، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ ڈواکنڈ اس منابل طالب، حضرت معد بن الی وقاص، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عثمان بن شامل تھے۔ ندا کرات اور مشوروں کے بعد کیم محرم الحرام ۲۳ جمری کو حضرت عثمان بن عفان خلیفہ مقرر ہوئے اور تین دن تک بیعت کا سلسلہ چلنا رہا۔

عثان طالفيئة تمام غزوات ميس حضور ملافية كم كساتهور ب

غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں ذوالنورین شریک ہوئے۔ جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے۔ جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ بیتی کہ حضرت رقیہ فرافنیا کی بیاری کی وجہ سے حضرت حبیب کر یا آفای آپ کو مدینہ میں اپنے جانشین کے طور پر چپوڑ دیا تھا۔غزوہ اور احد،غزوہ بنونضیر،غزوہ خدت، جنگ خیبراور جنگ حنین میں آپ برابرشریک رہے، خلیف اوّل اور خلیفہ دوم کے عہد خلافت میں حضرت جامع القرآن نے ان سے کمل تعاون کیا، ہرمعا ملے میں ان کے مشیررہے مجلس شور کی کے انتہائی اہم رکن تصور کیے جاتے سے اور فہایت صدق وظوم کے ماتھ مشور سے دیتے تھے۔

معرت فاروق اعظم المائي كشهادت كے بعد كم محرم الحرام ٢٠٠٢ ہجرى مطابق عنوم مهملا بروز كي شنبه خليفه فالث كي هيئيت سے آپ كاانتخاب مل ميں آيا۔

خلافت عثاني اسلامي فتوحات كادورتها

معزت عثان کے دور خلافت میں ۲۲ ہجری ہے ۲۳ ہجری تک مشرق وسطی کی بری بری مہات جاری کے مشرق وسطی کی بری بری مہات جاری رہیں۔ افریقہ میں مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ ۲۵ ہجری سے ۱۳ ہجری کے جاری دیا۔

آپ کے جدفلافت میں ملکت اسلامیدی حدود مندوستان، روس، افغانستان،

لیبیا، الجزائر، مرائش اور بحیرہ روم کے جزائر تک وسیع ہوگئ تھیں۔فتوحات کا سلسلہ
آرمینیا کے علاقے سے شروع ہوکر بحیرہ روم کے جزیرہ اروا کی تنجیر پرختم ہوا۔ مغایہ
عامہ کے کامول میں سرکیس بنوائی گئیں۔مہمان خانے تغیر کرائے گئے۔دریاہ غیرہ پر
بل بائد ھے گئے، مساجد کثرت سے تغییر کرائی گئیں۔مغتوحہ علاقوں میں چھاؤنیاں
تائم کیں۔ چراگاہوں میں مویشیوں کے لیے جشمے کھدوائے۔دعایا کی آسائش کے
لیے سرکیس بل اور مسافر خانے بنوائے۔

حفرت عثمان دانگفتا نے محرم ۲۲ ہجری سے ذی الحجہ ۳۵ ہجری تک خلافت کے فرائض اور ذمہ داری نہایت خوش اسلو بی اور کا میا بی سے پورے کے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں نے بہت ترتی کی۔ بہت سے ملک فتح کیے۔ قیمر روم کی طاقت کا بھی خاتمہ ہوا۔

## حضرت عثمان والنيئ حضور مالفيام كعانار تق

حفرت عثان عنی خاطئہ اسلام کے لیے جان و مال نثار کرنے کے لیے ہروفت تیارر ہے تنے کوئی ضرورت مندآپ کے درواز وسے بھی مایوس ہو کرٹیس کمیا، ہر جمعہ کواکی غلام آزاد کرناان کامعمول تھا۔

مدید آنے کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ مسجد نبوی میں تمام نمازی سانہیں سکتے ہے۔ ایک روز آنخضرت الفائد کی سانہیں سکتے ہے۔ ایک روز آنخو سانہ کی سانہیں سانہیں سکتے ہے۔ ایک روز آنخو سانہیں سانہیں سکتے ہے۔ ایک روز آنخو سانہ کی سانہ کی سانہ کی سانہیں سکتے ہے۔ ایک روز آنخو سانہیں سانہیں سکتے ہے۔ ایک روز آنخو سانہ کی سانہ کی

"کون ہے جوفلال فلال خاندان کی زمین کا کلواخر پدکرونف کرے گا۔اس کے صلہ بیں اس کواس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی"۔

یہ سنتے ہی حضرت عثمان ملائز نے وہ قطعہ زمین خرید کرآپ کی خدمت میں بیش کیا۔

حفرت مثان الخافظ بن مفان نے ۲۹ ہجری میں مجدنوی میں بھی توسیع کی

اور مبحد حرام میں بھی توسیع کی ، حصرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے قرمایا کہ عمان ہم سب سے بردھ کر صلہ رحی کرنے والے متقی اور پر ہیز گار تنے، وہ ال لوگوں میں سے متے جوایمان اور تقوی میں درجہ کمال حاصل کر لیتے ہیں۔

جس وقت تاجدار مدینه طافی خود کا سامان جمع کررے تھے۔حضرت جامع القرآن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک ہزار اشرفیاں آپ کی گود میں فالمر ہوئے اور ایک ہزار اشرفیاں آپ کی گود میں ڈال دیں۔ساتی کور عین النے بلنے رہاور فرماتے میں کور میں النے بلنے رہاور فرماتے متھے کہ عثان کواب کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ آج کے بعد جو جا ہیں کریں، دومرتبہ صادق المعمدوق النظام نے یہ جملہ دہرایا۔

غزوہ ہوک کے سلسلے میں ایک اور روایت حضرت عبد الرحمٰن بن خباب راہ ہوئی ایک اور روایت حضرت عبد الرحمٰن بن خباب راہ ہوئی ایک سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ ہوک کی تیاری کے لیے پینج ہر اسلام مکا ہیں آئی اس کے لیے اکٹھا کیا اور جہاد کی اجمیت وفضیلت پر روشنی ڈالی۔ تاکہ لوگ اپنا مال اس کے لیے ویں ۔ حضرت عثمان غنی طافین فورا کھڑ ہے ہوئے اور ساز وسامان کے ایک سواونٹ ہیں کہ منے کا اعلان فر مایا۔ سید الرسلین مکا ہوئی اپنا خطبہ جاری رکھا۔ یہ پھر دو بارہ کھڑ ہے ہوئے اور دوسواونٹ و بینے کا اعلان فر مایا، خاتم الا نہیا و مکا ہے تھر بھی منظم کھڑ ہے ہوئے اور دوسواونٹ و بینے کا اعلان فر مایا، خاتم الا نہیا و مکا ہے تھر بھی منظم کی سلسلہ جاری رکھا۔

فلیفہ ڈالٹ پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور تین سواونٹ وینے کا اعلان فرمایا، اس مرتبہ حضور کا فیکن منبر سے اترے اور فرمایا '' کہ عثمان کے اس ممل کے بعد انہیں آخرت میں اور کسی چیز کی ضرورت ہے جونجات اخروی کے لیے درکارہو'۔ تا جدار مدینہ کا فیکن کے بیجب والفت جام شہادت نوش کرتے وقت تک قائم ربی، چنانچہ جب امیر معاویہ فیل فیکن نے امیر المونین سے مدینہ چھوڑ کرشام چلنے کو کہا، تو فرمایا: ''میں ندمہ برتہ النبی کا فیکن کے چھوڑ ول گااور نہیں دوضہ اقدی کے قرب سے محروی

مجھے گوارا ہے۔ جان جاتی ہے توجائے۔

#### امام ذ والنورين مهاجراة ل بي

کے میں اسلام کی روز افزوں ترقی سے کفار بہت مشتعل ہو گئے تھے اور حضرت عثمان خلائی رسول حضرت عثمان خلائی رسول حضرت عثمان خلائی رسول الله ملائی کے اشارہ پر معدا پنی اہلیہ حضرت رقیہ خلائی کے جش کی طرف ہجرت کر گئے۔

الله ملائی کے اشارہ پر معدا پنی اہلیہ حضرت رقیہ خلائی کے جش کی طرف ہجوڈ کر ہجرت کی تھی ، چندسال سے پہلا قافلہ تھا جس نے حق وصدافت کی محبت میں وطن چھوڈ کر ہجرت کی تھی ، چندسال بعدوہ واپس مکہ تشریف لے آئے ، اور مدینہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ ہوا ، چنا نچہ وہ بھی اپنے وہ بھی اسے اہل وعیال کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے ، مدینہ جاکر وہ حضرت اولیس بن ابت حالات کی مہمان رہے۔

ہا بت حالات کی مہمان رہے۔

## حضرت عثمان طالغيئ نے دومر تبہ حضور مالفیام سے جنت خریدی

حضرت عثمان بالفئز نے حضور کا تیکا سے امر تنبہ جنت خریدی۔ ایک دفعه اس وقت جب انہوں نے مدینہ میں جا ہ رومہ خرید کرمسلمانوں کیلیے وقف کر دیا۔ دوسری دفعه اس وقت جب جنگ تبوک کی تیاریاں ہورہی ہیں۔

مدید شریف آگر مسلمانوں کو پائی کی شدید دفت تھی۔ ایک یہودی کے پاس
کنواں تھا۔ جس کواس نے ذریعہ معاش بنار کھا تھا، حضرت عثان غی دلائیڈ نے وہ کنوال
اٹھارہ ہزار روپے میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ان کے اس جذب ایثار
سے رسول الند طالاً کے اور مہاجرین وانسار کو بیحد متاثر کیا آج بھی یہ کنواں دیئر رومہ کہلاتا
ہے۔ پائی موجود ہے، بہت ہی میٹھا اور عمرہ پائی ہے۔ یہ کنواں مدنیہ شریف کی آبادی
سے تقریبًا چارمیل پر واقع ہے۔ تمام زائرین اس کنویں پر جاتے ہیں اور فیض یاب
ہوتے ہیں۔

حضور مل المخترات فروہ تبوک کی تیار ہوں کا اعلان کیا، کیوں کہ دنیا کی سب سے بدی سلطنت روم کا مقابلہ کرنا تھا اور مسلمان ہے مروسامان تھے، چٹانچہ حضرت عثمان نے اسلے سامان جنگ وغیرہ فرید کردیا۔ اس کے علاوہ بھاری رقم نقر بھی دی۔ آنخضرت اس امداد سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اب اگر عثمان نقلی تو اب کا کوئی کام نہ بھی کریں تو حرج نہیں۔حضرت عثمان دی تو نے اس موقع پر ایک تہائی فوج کے جملہ اخراجات اپنے ذھے لیے، ایک بزار اونٹ، ستر گھوڑے اور سامان رسد کے لیے ایک بزار ویٹار پیش کے۔

آ پ مالفید اے خوش مورفرمایا:

" آج کے بعد عثمان کا کوئی مل ان کونقصان بیس پہنچائے گا"۔

قرآن کی جمع و تدوین اوراس کی اشاعت کاشرف حضرت عثمان بالفیز کوحاصل موا

امام ذوالنورین کا سب سے زیادہ روش کارنامہ قرآن مجید کی جمع وقد وین اشاعت ہے۔ حضرت علیان طاطئی نے ام المونین حضرت حفصہ ذیا ہی اسے عہد صدیقی کا مدون کیا ہوانسخہ لے کر حضرت سعید بن العاص سے اس کی نقل کرا کرتمام ممالک محروسہ میں اس کی اشاعت کی ۔ بیامت مسلمہ پراحسان عظیم ہے۔

حضرت عثمان والغين كاتب وي تص

#### المان عاب عاب المالية المالية

اوراس طرح آب كاتب ني بمي تنے۔

#### حضرت عثمان طالفيج نهايت عابدوزا مرتضح

حضرت عثمان طالی کی داخلی عیادت دریاضت میں بسر ہوتیں۔ ہرروزعشاء کی نماز کی امامت سے فارغ ہوکرمقام ابراجیم کے پیچھے کھڑے ہوتے، وترکی اوائیگی میں پورے قرآن یاک کی تلادت کر لیتے تھے۔

جس دن شہادت ہوئے والی تھی آپ روزہ سے تھے۔ جمعہ کا دن تھا۔خواب میں حضور علیہ التھا ہے مفرست ابو بکر وعمر التا کے ہمراہ تشریف لائے ،فر مایا عثمان جلدی کروہم تمہارے ساتھ افطار کے منتظر ہیں۔حضرت عثمان دالتے ہیدار ہوئے تو فر مایا:

میری وفات کا وفت آگیا ہے۔ حب اغراب نیس سے سام

جب باغیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا، توان کی سرتھی اتنی بر حمی کہ د بواریں ہوئی اتنی برحمی کہ د بواریں بھائد کر گھر میں کود گئے۔حضرت عثان دائلٹ روز ہے سے متصاور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول متصے۔انہوں نے باغیوں سے کہا:

'' ''تم سخت نلطی کررہے ہو۔اگر جھے شہید کیا تو مسلمانوں کا شیرازہ بھرجائے گا۔ پھرتم نمازتک استھے نہ پڑھ سکو سے''۔

۱۸ ذوالحجه ۳۵ نجری کو حضرت عثمان دالین کوقر آن پردستے ہوئے شہید کردیا گیا، ان کی زوجہ نا کلہ بچانے کے لیے دوڑیں، تو ان کی تقیلی اور انگلیاں کے کئیں۔ قرآن تک یم کی آیت فکسید کیفیٹ کھی الله و بھی المقبلیم پخون کے چھنٹے گرے، اس واقع کے بعد مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف چلنے گئیں۔ بلاشہ امام ذوالنورین کی شہادت تاریخ اسلام کا سب سے بروا سانحہ کے جانے کا مستق ہے۔ حضرت عثمان دائی شہادت تاریخ اسلام کا سب سے بروا سانحہ کے جانے کا مستق ہے۔ حضرت عثمان دائی تاریخ اسلام کا سب سے بروا سانحہ کے جانے کا مستق ہے۔ حضرت عثمان دائی شہادت تاریخ اسلام کا سب سے بروا سانحہ کے جانے کا مستق ہے۔ حضرت عثمان دائی شہادت توش قرمایا۔

#### بيت رضوان اور حضرت عثمان طالفية

ابوسفیان نے صاف انکار کردیا ، گر حضرت عثان دلائی ہے کہا ، یہاں آئے ہو تو کعبہ کا طواف بھی کرلو۔ وہ کون سامسلمان ہے جو بیت اللہ کود کی کر پروانہ وارطواف کے جذبہ ہے بہت اللہ کر ۔ گر سیدنا عثمان جیسا عابد وزاہد۔ اللہ اکبر۔ گر یہاں جذبہ عشق نبوی اور عبادت اللی میں کش کمش شروع ہوگئی۔ ذوق عبادت کہتا ہے کہ برسول کے بعد طواف کا موقع ملا ہے کرلوطواف کعبہ۔ خدا جانے پھر موقع ملے نہ ملے اور ادھرعشق بار بار کعبہ حقیقت کی یا دولا رہا ہے۔ وہ قبلہ مقصود جس کا ہر نقش قدم قبلہ گاہ وہ عالم ہے۔ اس کش کمش میں زیادہ وفت نبیس ہوا' ادھر طواف کی فر مائش ہوئی ادھرز بان عثمان سے بساخت ایک نور انی جملہ لکلا ، جوشع رسالت کے پروانوں کے ادھرز بان عثمان سے بساخت ایک نور انی جملہ لکلا ، جوشع رسالت کے پروانوں کے لیے مثالی اور بلندتر بن نمونہ گفتار وکر دار ہے۔ سید ناعثمان دی شور مائی:

''میرا کعبہ حقیقت تو حدیبیہ میں جلوہ افروز ہے۔ اس کے بغیر میں تنہا کس طرح طواف کعبہ کرسکتا ہوں''؟

بلاشبہ مناسک جج وعمرہ بجائے خودعشق و دیواعی کا سب سے برواعملی درس ہے۔ لیکن امیر المومنین سیّد تاعثان غنی داللؤ کا بیا یک بصیرت افروز اورعشق انگیز جمله عشق وعبت کی پوری کا کتات اور تمام مناسک پر بھاری ہے۔ جتاب عثان داللؤ نے نے

ذوق عبادت کوشق نبوت پرقربان کردیااورامت کوبتادیا که ایمان اسے کہتے ہیں۔
ابھی حضرت عثمان دالفیز کلہ سے واپس نہ ہوئے تھے کہ یہ غلط خبر پھیل گئی کہ
عثمان کوشہید کر دیا گیا ہے۔ مسلمان رینجرس کر تڑپ اٹھے، کیکن اس خبر نے سب سے
زیادہ جس کو تڑیا یا وہ محمد رسول الدمال فیز کے جن کے بغیر سیّد ناعثان دالفیز کوطواف کعبہ
کرنا بھی گوارانہ تھا۔

معد دیسی الله عن العویسی العام المیان والول مے جنہوں نے اے نبی تیرے ہاتھ "
الله اللہ واللہ دراضی ہوگیا الن ایمان والول سے جنہوں نے اے نبی تیرے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے یکے "۔

غور کیجے اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہوسکتا ہے کہ خون عثمان کو اتنا قیمتی قرار دیا گیا کہ ڈیڑھ ہزار مہا جرین وانصار سے بیعت لی گی کیا کسی دور میں کسی انسان کا خون اتنا قیمتی قرار دیا گیا ہے؟ جتنا کہ عثمان کا جب تمام اہل ایمان بیعت کر چکے تو رسول اللہ مال فیلم نے فرمایا: "بيميرا باته إوربيعثان كاباته بأب من عثان كى بيعت ليتامول"-

غورشيحي

سبحان الله حضور مل الخيام نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ مختصریہ کہ بیعت رضوان جناب امام ذوالنورین عثمان عنی دانشن کے کامل الایمان مخلص مسلمان ، جال نثار رسول ہونے اور اسلام میں ان کے رتبہ کی عظمت ورفعت بلندی و برتری کے جبوت کے لیے ایک ایسانورانی واقعہ ہے۔
لیے ایک ایسانورانی واقعہ ہے جس کا انکارات فاب کے انکار کے لیے متر اوف ہے۔

فضائل حضرت عثمان وللغفظ

رسول الله کافی کی میں عثمان دان کی کان کا کان کی میں عثمان میں عثمان کی کان کی میں عثمان کی کان کی میں عثمان کی کان میں عثمان کی کان میں عثمان کی کان میں عثمان خدا تمہارے اسکے پیچھلے ظاہر اور چھپے ہوئے اور روز قیامت تک ہونے والے گناو معاف کردے جنت میں عثمان میرے رفتی ہوں گئے۔

"عثمان دنیااورآخرت میں میرے قریبی دوست ہیں"۔

روس المراس المر

نی گافین ایک دوزاحد بہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر اور عثان رفاطن سے ہاڑ ہلائے گاتو آپ نے اپنے باؤل سے اسے اشارہ کرتے ہوئے فر مایا کہ:

د کا عذائی سے اسے اشارہ کرتے ہوئے فر مایا کہ:

د اے احد مشہر جا، تجھ پرا یک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دوشہید ہیں (یعنی حضرت عمر اور عثان)۔ (میمی بناری)

#### دورعثاني ايك نظرمين

- ا) سسسال کی عربی مسلمان ہوئے۔
- ۲) اولین چوده مسلمانو ل اورعشره میشره میں شامل ہیں۔
  - ۳) حبشهادر مدینه کی جرتنس کیس۔
- ٣) حضور اكرم ملطيعاكي دو صاحبزاديال حضرت رقيه الطفيّا اور حضرت ام كلثوم

المان محاب بالمخطاعي المحافظ ا

بدر کے سواتقریبًا تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ (۵

آپ کی شرم و حیا اور سخاوت ضرب المثل تھی۔ (4

اکش غزوات کے لیے بھاری عطیات دیے۔ (۷

حضور ملافیز کم کے ارشاد پر مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خرید کر پیش کی۔ (۸

بيررومه خريد كراال مدينه كي نظر كرديا-(9

حضرات سیخین کے اووارخلافت میں ان کے قربی معتمدر ہے۔ (1•

> كم محرم ٢٢ جرى كوتيسر ے خليفہ متنب ہوئے۔ (11

ان کے دور میں مملکت اسلامیہ کی حدود ہندستان، روس، افغانستان، پاکستان، (Ir

لیبیا،الجزائرمراکش اور بحیروٌ روم کے جزائر تک وسیع ہوگئیں۔

مسلمانوں نے بحری لڑائیوں میں رومیوں کوفیصلہ کن بخکست دی۔ (12

تنی ملکوں میں بغاوتوں کو کا میابی سے کچلا گیا۔ (17

۱۸ ذی الحجه۳۵ بجری بروزجمعه شهید کیے محتے۔ (10

حضرت امام ذوالنورين طالنين كحارشادات

دنیا کے رہے وقم سے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کے فکر واندوہ

ے دل میں تور پیدا ہوتا ہے۔

مجھے تین چیزیں مرغوب ہیں۔ بھوکوں کوآ سودہ رکھنا ،ننگوں کاتن ڈ ھاپنا اور قرآن عيم كي تلاوت كرنا-

ے سب سے زیادہ بربادی ہے کہ سی کو بردی عمر ملے اور وہ سفر آخرت کی چھے

ونیاجس کے لیے قید فانہ ہوتیراس کے لیے باعث راحت ہوگی۔

# معب الله كورتها عن الله كورتها كام كرتے موت ديكھوتوان كے ماتھ شريك موجائے۔ جب لوگوں كواچھا كام كرتے موئے ديكھوتوان كے ماتھ شريك موجائے۔ الله كے ماتھ تجارت كروتو بہت نفع ہوگا۔ تعجب ہاں پر جودوز خ كو برق جانتا ہے اور پھر گناہ كرتا ہے اور پھران پر کورون جانتا ہے اور پھران پر کورون کا خرک تا ہے اور پھران پر کھروس كاذكر كرتا ہے اور پھران پر کھروس كرتا ہے۔ بروسركرتا ہے۔ بردسركرتا ہے۔ بردسركرتا ہے۔



## خلیفہ جہارم امیر المونین مولائے کا کنات علی الرفضی طالعین (وقات ۲۱رمضان المبارک بیم بجری)

آپ کانام نام علی کنیت ابوالحن اورابوتر اب ہے۔ آپ کے والدحضور سرور عالم الفیز کم کے چیا ابوطالب ہیں۔

حضرت علی دالفین کعب میں پیدا ہوئے آغوش نبوت میں تربیت پائی جناب امیر الموشین علی دائشن کی ولادت کمه معظمہ میں کعبۃ اللہ شریف کے اندر ۱۳ رجب ۲۰۰ بجری عام الفیل ہروز جمعۃ المبارک کو ہوئی۔ حضورا کرم المائین آنے کا تام علی رکھا۔ آپ کے والد ہز رگوار ابوطالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدالمناف ہیں۔ بااعتبار نسب آپ جناب رسالتمآب مائین آئی ہی زاد بھائی عبدالمناف ہیں۔ آپ کی کنیت ابوتر آب اور مشہور لقب حدیدر کرار ہے۔ آپ کی تربیت تمام و کمال حضور سیدالم سلین المین کے قوش رحمت ہیں ہوئی اور جب آنحضرت مائین کے والد میں ابور شرف ایمان سے فیض یاب ہوئے اس وقت نبوت عطا ہوئی۔ تو اس کے ایک دن بعد شرف ایمان سے فیض یاب ہوئے اس وقت نبوت عطا ہوئی۔ تو اس کے ایک دن بعد شرف ایمان سے فیض یاب ہوئے اس وقت نبوت عطا ہوئی۔ تو اس کے ایک دن بعد شرف ایمان سے فیض یاب ہوئے اس وقت آپ کی عمر میارہ سال تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری دائین میں تھے۔ اپنی انگلی کی آگوشی کی طرف اشارہ کردیا اور سائل نے انگوشی اتار کی، خوش و فرم واپس ہوا۔

شان على طالفية

حضورسيد عالم تورجهم كالتيام في حصرت على اللهد كوي طب بنا كرفر مايا

''تہماری حیثیت میرے ساتھ الی ہے۔جیسے ہارون کی مویٰ کے ساتھ ۔گر یہ کہ میر ہے بعد کوئی نی نہیں''۔ (زندی)

''علی میرے ہیں اور میں علی ہے ہوں'۔ (زندی) ''جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہیں'۔ (احم) ''میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں''۔ (زندی) ''منافق علی ہے محبت نہیں رکھتا اور مومن علی ہے بغض نہیں رکھسکتا''۔

(زنزي)

''جس نے علی کو گالی دی اس نے جھے گالی دی''۔ (احمہ) ''علی کے چبرہ کو دیکھٹا عبادت ہے''۔ (ترندی)

حضرت على طالغير حضور ما الفيام كى تربيت كاشام كاربي

حضرت علی دانشن محبوب خدا، سیدالانبیا وجر مصطفا مانیکیا کی تربیت کا شاہکار
بیں ۔آپ نے تاریخ کے مہیب اند جر ہے میں جن وصدافت کا چراغ روش کیا، حکمت
علم وفضل اور بلاغت میں آپ اپن نظیر نے ۔آپ کی شجاعت و بہاوری تاریخ اسلام کا
ایک درخشندہ باب ہے۔آپ کی سیرت، سیرت نبوی کے گردگھوتی ہے۔آپ نے جن
اورحقیقت کے لیے جان جیسی عزیز چیز قربان کردی۔ فاتح خیبر شیر خداعلی مرتضلی
دادر حقیقت کے لیے جان جیسی عزیز چیز قربان کردی۔ فاتح خیبر شیر خداعلی مرتضلی
دادرگی میادگی اورخشرکا کا مل نموز تھی۔

## حضرت على طالفينا ايثار وقرباني كانمونه تنص

ایک دفعہ سین طالطیز بیار ہو مجے۔ حضرت علی طالعیز نے نزر مانی کدا کراللہ تعالی اس صاحبز ادے کوشفادے دے وہ مین روزے رکیس سے۔ نزر قبول ہوئی۔ آپ

نے روزہ رکھا اور افطار کے لیے پچھنہ تھا۔ آپتھوڑی می روٹی لائے۔ خاتون جنت سیّدہ فاطمہ ذاتنہ ان اس روٹی کو کا تا اور اس کی اجرت سے جو پیسے آئے۔ اسکا آٹامنگوا کر روٹیاں پکا کمیں جب افطار کا وقت آیا، تو ایک مسکین نے دروازہ پرسوال کیا۔ آپ نے وہ روٹیاں سکین کودے دیں اور خود پانی پراکتفا کر کے منج کوروزہ رکھا۔

قرآن مجیدی آیت ان الابواریشر بون من کاس الخ-آپ بی کی شان سخاوت وغرباء پروری کے متعلق تازل ہوئی۔

مندخلافت برجلوه افروزي

حضرت عثمان طالفند کی شہادت کے بعد ۲۷ ذی الحجہ ۳۵ جمری کوآپ مسند خلافت پرجلوہ افروز ہوئے۔حضرت عثمان طلفند کی شہادت پرمسلمانوں میں فتند کا دروازہ کمل چکاتھا، چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں جنگ جمل ادر جنگ صفین ہوئیں۔

حضرت على والتنوز بيشوا ع طريقت بي

حضرت على كرم الله وجهد الكريم، نجيب الطرفين بأنى، ني كريم منظيم سيح عاشق، مرفيل اولياء اور خليفه جهارم بيل- بحرعلم وتحكمت، مخز كِ سخاوت، سلطان الشجاع، رببراوليائي الله مظهر العجائب، المام المشارق والمغارب، راز وان شريعت و پيشوائي طريقت بيل انا حدينة العلم و على بابها سة بكاعلوم نبوت كامظهر موناواضح ب-

#### خلفائے ثلاثہ کے آپ مثیر تھے

حضرت صدیق و فاروق وعثمان می فین کے زمانہ ہائے خلافت میں آپ ان کے معتمد مشیر۔ دست و باز ورہے۔ خصوصًا حضرت عمر دلائٹو اہم معاملات میں آپ سے مشورہ لیتے تھے۔ حضرت علی دائٹو جنا ہے مردانا نوز کے بہترین ہمدرد تھے۔

## بستررسول برآرام كرنے كاشرف

جمرت کے دفت آپ کوایک اور شرف عطا ہوا۔ جب حضور سید عالم مالی کی کم جناب صدیق اکبر دلائٹ کے ساتھ ہجرت کا قصد فر مایا۔ تو جناب علی مرتضی دلائٹ کو کھم دیا کہ آپ کے بستر پر چا در اوڑھ کرلیٹ جا کیں اور دوسرے دن لوگوں کوامائٹیں واپس کر دیں جو'' محمد الا بین'' کی تحویل جس تھیں۔ گھر کے با برنگی تکواریں چیک رہی تھیں اور نیز سے لہرار ہے تھے۔ گلا علی اور نیز سے لہرار ہے تھے۔ گلا علی موت کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کرخواب راحت کے مزے لے دہے کون موت کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کرخواب راحت کے مزے لے دہے تھے۔ کون کہرسکی تھا کہ اس راحت بستر نبوی پر لیٹے لیٹے علی نے مدارج اور مراتب کی گئی مزدلیس کھی سکہ سکتا تھا کہ اس راحت بستر نبوی پر لیٹے لیٹے علی نے مدارج اور مراتب کی گئی مزدلیس کے مرانہوں نے تو راہِ خدا کے میں شہادت عظمیٰ کے میں اپنے آپ کو دقف کر دیا اور وہ اس راحت کے ایک ایک لمے میں شہادت عظمیٰ کے میں اپنے آپ کو دقف کر دیا اور وہ اس راحت کے ایک ایک لمے میں شہادت عظمیٰ کے مقام پر فائز دیے۔

# حضرت على طالفيه تمام غزوات ميس شريك بوي

حضرت علی خاطین سوائے غزوہ جوک کے تمام غزوات میں صفور ہی کریم مالین کے ہمرکاب ہوئے۔ غزوہ بدر میں سرمشرکین مارے گئے۔ ان میں سے ۱۱مشرک آپ کی تنے سے آل ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں جب حضورا کرم مالین کی کو کفار نے اپ نرفہ میں سلے لیا۔ تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آنخصرت مالین کے قریب نرفہ میں لیا۔ تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آنخصرت مالین کے قریب کہنے کر کفار پر شدید جملے کے اور شجاعت کا بے مثل کارنامہ پیش کیا۔ غزوہ خندت میں جب عمرو بن عبدود نے جو قوت اور بہاوری میں ہزار آ دمیوں پر بھاری سجما جاتا تھا۔ جب عمرو بن عبدود نے جو قوت اور بہادری میں ہزار آ دمیوں پر بھاری سجما جاتا تھا۔ مقابل صف عسکر اسلام ہوا، تو حضرت علی دائیں اس کے مقابلے میں لیکھ اور ذوالفقار نے اس کے دوکھ نے دوکھ نے دوکھ نے اس طرح عمرو بن عبدود کے تل سے دشمنان اسلام کی

كر بهت ثوث في اوروه ميدان چيوژ كر بهاك محتے-

فتح خيبر كاشرف بهي آپ كوحاصل موا

خیر کا قلع قروص جب فتی نہوسکا، تو حضور طافی اسلام کاعلم حضرت
علی دانید کو عطا فرمایا، حضرت علی دانید آشوب چیم میں جتلا ہے۔حضور طافی اسلام کاعلم حضرت علی دانید کو عطا فرمایا، حضرت علی دانید آشوب چیم میں جتلا ہے۔حضور طافی اسلام کا العاب مبارک لگاویا۔ آشوب چیم جا تارہا۔ آپ ایک ہی جست میں خند ق کو پارکر کے قلعہ کے دروازہ تک پہنچ گئے۔ اس کے ایک کواڑ کو ڈھال بنا کر لڑے اور قلعہ فتح کر لیا۔ آپ کے اس تخیر کن قوت کو د کھے کر دنیا جیران رہ گئی۔حضرت علی دائی فرماتے ہیں اگر میں جست لگاؤں تو آسان تک پہنچ جا وک حضور طافی کی استعمال کرتے ہے۔ ہیں اگر میں جست لگاؤں تو آسان تک پہنچ جا وک حضور طافی کی استعمال کرتے ہے۔ ہیں اگر میں جست واڑوں کے موسم میں باریک قتم کے کپڑے استعمال کرتے ہے۔

حضرت مجدوالف ثاني جميلية في مسلم

صحابہ والل بیت ہے محبت اور ان کا احر ام ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے حضرت علی طابعیٰ کود یکنا عبادت ہے۔ اولیاء اللہ کے فیض وہدایت کا مرکز علی مرتفنی طابعیٰ کی ذات ہے۔ قطب ابدال اوتاد جناب علی سے تربیت حاصل کرتے۔ ان کی ایدادواعانت سے راہ سلوک طے کرتے ہیں۔ جناب علی طابعیٰ سے محبت المسنّت ہونے کی شرط ہے۔

حضرت على الغينة كى اولا د

حضرت علی دافیز و والحجری میں خلیفہ ہوئے۔ ارمضان مہم ہجری کوشہید موئے۔ جارمضان مہم ہجری کوشہید ہوئے۔ جناب حسن وحسین کے علاوہ آپ کی دیگرازوائ سے سولہ فرزند ہتے۔ بعض نے تصریح کی کہ آپ میلیاں تھیں۔ چھوصا جزادے آپ کی حیات ہی میں انقال کر گئے۔ باقی تیرہ میں سے چھ بینی عباس بن علی ،عثان بن علی ،عمر حیات ہی میں انقال کر گئے۔ باقی تیرہ میں سے چھ بینی عباس بن علی ،عثان بن علی ،عمر

بن علی، ابو بکر بن علی، ابوالقاسم، محمد بن علی اور حضرت! مام حسین دالتین کر بلا میں شہید ہوئے۔ دنیا میں اس وقت صرف پانچ بیٹوں حسن، حسین، محمد بن حنیف، عباس، عمر سے آپ کی نسل چل رہی ہے۔ آپ کی نسل چل رہی ہے۔

شهادت

المسلم المسلم المبارك من جمرى جامع مبحد كوفه بين سنطے كوشتى ازلى ابن المجم خارجى نے اس بھے كوشتى ازلى ابن المجم خارجى نے اس بھی ہوایت پرجس كی حیات كا ایک ایک لیے نوع انسانی کے لیے مشعل راہ تھا اور جوتقو كی، پر جمیز گارى علم ومعرفت بین مكتا ئے روزگار ہے دنہ آلود خبر سے زخى كیا اور بینلم وفضل كا آفتاب الارمضان المبارك كوغروب ہوگیا۔ آپ كا روضه اقدى نجف اشرف بین فیوش ولایت محمدى كامركز اوراولیاء امت كا مجاو ماوى ہے۔

#### حضرت على طالفيك كارشادات

آپ فصاحت وبلاغت اورقا درالکلامی میں حضور ملائلا کی عمل حقے۔ آپ کے اقوال اور خطبے اثریز ربی میں آپ ای مثال ہتے۔

ا) اے دنیا! اے دنیا! کیا تو میراامتخان لینے چلی ہے اور جھے بہکانے .....کی ہمت کی ہے، مایوس ہوجا، کسی اور کوفریب دے، تیری عمر کوتاہ، تیرا عیش بے حقیقت، تیرا خطرہ زبر دست، ہائے زاوراہ کس قدر کم ہے۔ سفر کتنا طویل .....اوراستہ کس قدر وحشت ناک ہے۔'۔

۲) کسی حریص کواپنامشیرند بناؤ۔ کیونکہ وہتم سے دسعت قلب اور استغناجین رما

سے ہے۔ سے کسی بزدل کواپنامشیر نہ بناؤ، کیونکہ وہتمہارے ولولوں اور حوصلوں کو فکست دے دے گا۔

س) کسی جاہ پیند کواینا مشیر نہ بناؤ کیونکہ وہ تمہارے اندر حرص وہوا پیدا کردے مخا۔ اور تمہیں ظالم اور آمرینا دےگا۔

۵) سیک دلی، برد لی اور حرص انسان سے اس کا ایمان سلب کر کیتی ہے۔

۲) ایسے لوگ تمہارے لیے بہتر مشیر ٹابت ہوسکتے ہیں، جنہیں خدانے ذہانت اور بصیرت میں مجنہیں خدانے ذہانت اور بصیرت سے نواز اہوگا جن کے دامن پر کسی گناہ کا داغ ند ہواور جنہوں نے بھی کسی فلالم کی اعانت ندگی ہو۔



ا) سیّدنا امام حسن والفیئو سیّدنا علی مرتضی کرم الله و جهدالکریم کے صاحبزاوے اور حضور سیّدالرسلیس علیّنا لیّنا ہے مقد س نواسے ہیں۔ آپ کی کنیت ابوجہ ہے۔ رمضان السبارک کی 10 تاریخ ۳۹ ججری ہیں پیدا ہوئے اور ہم سال ۵۰ ججری یا ۲۹ ججری ہیں وصال فرما یا اور جنت البقیج (مدینه منوره) ہیں فن ہوئے۔

۲) آپ چال ڈھال شکل وشبہات ہیں اور دیگ و روپ ہیں حضور کا الفیانی سے مشاہ سے ہوں دو موسی ہیں حضور کا الفیانی سے بہت مشاہ سے ، ہوئے عابد زام سے دراہ خدا ہیں دوم تبہ آ وها مال صدقہ کیا اور ۲۵ جج بہت می اور دیگ ہوئے۔ بہت می تھے۔ بہت می تھے۔ بہت می خران اور فتنہ و فسا دکو بہت برا پیدل کے۔ بہت ہی تخران کی جو گئی کا دران سے نہیں نکالا ، لڑائی ، جھڑا، اور فتنہ و فسا دکو بہت برا سے تھے۔ اسے والد ماحد کی شہادت کے بعد سات ماہ تک مند خلافت یہ مشکن سے سے ۔ اسے والد ماحد کی شہادت کے بعد سات ماہ تک مند خلافت یہ مشکن سے سے ۔ اسے والد ماحد کی شہادت کے بعد سات ماہ تک مند خلافت یہ مشکن

۳) زندگی جر محتی ظمہ زبان ہے ہیں نکالا ، لڑائی ، جھٹڑا، اور فتنہ و فسا دکو بہت برا سجھتے ہے۔ اپنے والد ماجد کی شہادت کے بعد سات ماہ تک مسند خلافت پر مشکن رہے۔ جب اہل کوفہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرلی ، تو جناب امیر معاویہ دائٹون سے لڑائی کی شکل پیدا ہوگئی۔ آپ نے مسلمانوں کی باہم لڑائی اور خوزین کو پہند نہ کیا اور چند شرائط کے ساتھ خلافت جناب امیر معاویہ دائٹوئ کے سپر وکروی اور سلم ہوگئی اور حضور سائٹوئی کی میرا بیٹا حضور سائٹوئی کی وردی ہوئی ہوگئی اور مسلم ہوگئی اور مسلم ہوگئی اور مسلمانوں کی دو ہوئی جماعتوں میں میں آپ ٹائٹوئی نے ارشاد فر مایا تھا کہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو ہوئی جماعتوں میں میں آپ ٹائٹوئی نے ارشاد فر مایا تھا کہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو ہوئی جماعتوں میں میں آپ ٹائٹوئی کے ارشاد فر مایا تھا کہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو ہوئی جماعتوں میں میں آپ ٹائٹوئی کے ارشاد فر مایا تھا کہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو ہوئی جماعتوں میں میں آپ ٹائٹوئی کی دو ہوئی جماعتوں میں میں آپ ٹائٹوئی کی دو ہوئی کی دو ہوئی جماعتوں میں میں آپ ٹائٹوئی کی دو ہوئی کی دو ہوئی ہوئی ہوئی کرائے گا۔ "

م) حضرت على الرتفني ولائن كل شهادت كے بعد الل كوفد نے آپ كے ہاتھ ير

بیعت کی تھی۔ بیعت کرنے والے جالیس ہزار تھے اور آپ نے خلافت کا کام جناب امیر معاویہ ملافقۂ کو ۱۵ جمادی الاولی اس بجری میں سپر دکیا تھا۔ امیر معاویہ رنگ تھ کو ۱۵ جمادی الاولی اس بجری میں سپر دکیا تھا۔

حضرت امام حسن مالفيؤے تيره حديثين مروى بين:

۵) حضرت امام حسن طاطئے ہے آپ کے صاحبز اورے حسن بن حسن، حضرت ابوہر رو اور ایک بردی جماعت نے حدیث روایت کی ہے اور آپ سے تیرہ حدیثیں

۲) کے معاری میں ہے کہ آپ کے فضائل ومنا قب بے صدو بے شار
 بیں حضور سیّد عالم نورمجسم الفیّز کمنے فرمایا کہ دہ فرشتہ جو آج سے بل زمین پر نازل نہیں
 بیوااس نے مجھے منجانب اللہ بشارت دی ہے۔

إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مَسِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَةِ (رَمْرَ) وَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مَسِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَةِ (رَمْرَ) و وصين وسين جنت كيجوانول كرروار جين -

حضور مل الفیخ منے حضرت حسن طالفیز کوکندھوں پر بٹھایا، تو کسی نے کہا سواری برس شایا، تو کسی نے کہا سواری بردی شاندار ہے۔ حضور مل فیکٹی نے جواب دیا۔ سوار بھی بردی شان والا ہے۔ (ماکم)

حضور الفیلم نے فرمایا: "حسن وحسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں '۔ (زندی)
سیدنا امام حسن دالفیئ بہت زاہم تقی، پر ہیز گار بخی، فیاض بہایت علیم اور صاحب
وقار تھے۔ فتنہ وفسا داور خون ریزی ہے آپ کونفرت تھی۔ اس بناء پر آپ نے چند ماہ

چندروز کوفہ میں امور خلافت انجام دے کر امیر معاویہ ڈلاٹنؤ کے سپر دکر دیا۔ امیر معاویہ ڈلاٹنؤ کے سپر دکر دیا۔ امیر معاویہ ڈلاٹنؤ کی طرف سے ایک لا کھرو پہیسالانہ جناب حسن ڈلاٹنؤ کی طرف سے ایک لا کھرو پہیسالانہ جناب حسن ڈلاٹنؤ کی طرف آپ کی شہادت زہر کے اثر سے ہوئی۔ آپ کو کس نے زہر دیا؟ اس کے متعلق صرف یہ فرمایا:

''جس پرمیراشبہ ہے۔اگروہی ہےتو اللہ تعالیٰ بخت انقام لینے والا ہے۔ورنہ میر ہے واسطے کوئی کیوں ناحق قبل کیا جائے۔۵ رہنے الاقراب مجری میں امام حسن میر ہے واسطے کوئی کیوں ناحق قبل کیا جائے۔۵ رہنے الاقراب میں امام حسن طالفیٰ کی تاریخ وفات ہے۔

# ۵) حضرت سعيد بن زيد راياني

جسم سے خوشبوآ رہی تھی۔آپ عشرہ بشرہ سے ہیں۔

# ٢) حضرت طلحه بن عبداللد والمعنة

آپ مدیق اکبر طافین کی تلقین پر مشرف بداسلام ہوئے، مفرت عمر دلا فین نے آپ کو خلات کا اہل قر اردیا۔ احدو بدر وجملہ غردات میں حضور من اللی نیا کے جمر کا ب رہے۔ احد کی لڑائی میں آپ نے اپ جسم کو حضور من اللی کی اس بر بنایا، جو تیر کا فرآپ اللی نیا کے جسم کو حضور من اللی کا سپر بنایا، جو تیر کا فرآپ اللی کی حضور پر بھینکتے ۔ آپ اپنے ہی سے باتھ میں لے لیتے ۔ اس جانثاری وعقیدت کا صلہ مید ملا کہ حضور من اللی کے فرایا طلحہ کے لیے جنت واجب ہوگئی۔ آپ نے حضور کی تفاظت کے موقع پر ہا اس پر ہاتھ پر ہا اس پر ہاتھ کے مند واجب ہوگئی۔ آپ نے حضور کی تفاظت کے موقع پر ہا اس پر ہاتھ پر ہا اس پر ہا اور زبیر جنگ کی بدن پر کوارو نیز سے کے کا خرایا گئی ہوا کی اس جید میں اللہ کا بیا کہ دو ہر سے کے سامنے بھائی بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ تعالیٰ نے فرایا کہ دو جنت میں ایک دو سرے کے سامنے بھائی بھائی

# 2) حضرت زبير بن العوام طالفين

آپ نے ہمر پندرہ سال اسلام قبول کیا، حبشہ و مدینہ کی طرف دو ہجر تیں

کیں۔اسلام لانے کے جرم میں آپا بچا تھجور کی صف میں لیپٹ کرآپ کو دھوال کرتا

تا گرآپ کے استقلال میں ذرافرق نہ آیا۔حضرت زبیر رافئو ہنگ احد میں ٹابت
قدم رہے۔آپ اسلام لانے والوں میں پانچویں ہیں۔حضور کافیائی کے عاشق صادق،
ان کے جسم پراییا کوئی حصہ نہ تھا۔ جو حضور کافیائی کی مجت میں کھار کی مکواروں اور تیروں

ان کے جسم پراییا کوئی حصہ نہ تھا۔ جو حضور کافیائی کی مجت میں کھار کی مکواروں اور تیروں

تی کے ایک ہزار غلام تھے۔وہ جو کچھ بھی کما کرلاتے ،ایک ورہم بھی اپنے لیے نہ
رکھتے۔سب میا کین میں تقسیم کردیتے۔حضرت عمر بیافی کے وصال کے بعد آپ کو

بھی خلافت کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ حضور کا گیا نے فر مایا زبیرارکان دین میں سے
ایک رکن ہیں۔ جنگ بدر میں فرشتے آپ کی شکل میں نازل ہوئے۔ آپ احد میں
ثابت قدم رہے۔ جناب عائشہ خاتی فر ماتی ہیں اللذین استجابو اللہ و الوسول
سے حضرت ابو بحراور حضرت زبیر خاتی نامراد ہیں (پ) (اسدالغاب) آپ بھی عشرہ میں۔
میں سے ہیں۔

حضرت حسان المنظمة نے آپ کی شان میں تصیدے کیے ہیں۔ سے ہجری ۱۰ جمادی الثانی بعمر ۷۷سال شہادت یا کی۔ (امعابہ)

# ٨) عبد الرحمان بن عوف طالتنا

ا جری عام الفیل کہ ش پیدا ہوئے۔ آپ بھی ان پائی بزرگوں میں سے ہیں جو حضرت ابو بکر دائون کی تبلیغ سے اسلام لائے۔ حضرت عمر دلائٹ نے آپ کو بھی شایان فلا فت قر اردیا۔ ایک سفر میں حضور طافی آئے نے آپ کے پیچے نماز اداکی۔ غز وہ احد میں متعدد زخم کھائے۔ پاؤں بھی زخمی ہوا جس کی وجہ سے لنگ آگئی۔ آپ کے شرف کی متعدد زخم کھائے۔ پاؤں بھی زخمی ہوا جس کی وجہ سے لنگ آگئی۔ آپ کے شرف کی عظمت کا بدعا لم تھا کہ حضور کا فیٹرٹون کا جھنڈ اعطافر مایا۔ وومتہ الجمد ل کوروائہ کیا، پشت پر چار انگشت شملہ چھوڑا، پھر ٹون کا جھنڈ اعطافر مایا۔ وومتہ الجمد ل کوروائہ کیا، فرمایا جاؤ راہ خدا میں جہاد کرو۔ اللہ تہمیں فتح وے گا۔ چنا نچہ فتح ہوئی۔ فتح مصر میں شریک ہوئے۔ بلکہ فون کے ایک حصہ کے افرر ہے۔ صفور کا فیڈن نے آپ کے لیے شریک ہوئے۔ اسکا اثر یہ ہوا کہ آپ کے گھر میں اس قدر سونا جمع تھا کہ بوقت برکت کی دعافر مائی۔ اسکا اثر یہ ہوا کہ آپ کے گھر میں اس قدر سونا جمع تھا کہ بوقت مصر میں برایک کے حصہ میں وصال کلہا ڈیول سے کا کرور شریل تھیں کم ایک کرور شریل تھیں ، ہرایک کے حصہ میں اس تار درہ ہم آئے۔ آپ نے ایک بزار اوزٹ، ایک سوگھوڑے اور تین سو بحریاں اس اس اس کی مرصور نے کے بعد جواصحاب بدر زیم ہو، انہیں چاری وی رہے رہے دیا نے آپ نے ایک برار اوزٹ ، ایک سوگھوڑے اور تیا رہے لیے ایک بھوڑی تھیں۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جواصحاب بدر زیم ہو، انہیں چاری وی رہیں وی رہو وی اس کی برار درہ ہم آئے۔ آپ نے وی نے آپ کی وقات کے بعد یک مدم حس اب ایسے لکھ

جو بدر کاڑائی میں شامل ہوئے تھے اور انہیں حسب وصیت چارچار سود بینار دیے گئے۔ آپ نے پچاس ہزار درہم عام غرباو مساکین میں اور ایک ہزار گھوڑے فی سبیل اللہ دینے کی وصیت بھی فرمائی تھی ۲۳۱ یا ۳۵ جری میں ہم پچھتر سال وفات پائی۔

٩) حضرت سعد بن الى وقاص طالفين

آپاسلام لانے والوں میں چھٹے تھے۔اس وقت آپ کی عمر سرہ ممال تھی۔

ہر واحد احزاب

وخین تمام غزوات میں حضور گائیڈ کے ہمراہ رہے۔ جنگ فارس میں سیہ سالارافوائی اسلام تھے۔ مدائن کسری کے فات ہیں۔ حضرت عمر ڈالٹیڈ نے آپ کوعراق کا اسلام تھے۔ مدائن کسری کے فاتح ہیں۔ حضرت عمر ڈالٹیڈ نے آپ کوعراق کا اور حضرت عثمان نے کوفہ کا کورنر بنایا۔ آپ سب سے پہلے غازی ہیں۔غزوہ احد میں آپ نے ایک ہزار تیر چلائے ۔حضور گائیڈ کم فرماتے جاتے تھے۔ سعد تیر چلا و میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضور گائیڈ کم نے ان کے لیے وعا فرمائی تھی کہ سعد جو بھی دعا کریں وہ قبول ہو۔ آپ نے راہ خدا میں سب سے پہلا تیر چلا یا تھا۔حضرت سعد دائی تنظم کے لیے پہرہ دیا کرتے تھے اور حضور سائیڈ کم ان کے حضرت سعد دائی تو کے کہ حضور سائیڈ کم کے لیے پہرہ دیا کرتے تھے اور حضور سائیڈ کی ان کے حضرت سعد دائی تو کہ کے کوئی اپنا ایساموں تو دکھا دے۔ (مقافرہ)

حضرت سعد ملاتنیا پانچ ہزار درہم زکو ۃ نکالتے تھے، دولا کھ پچاس ہزار درہم آپ نے ترکہ میں جھوڑے۔ ۵۱۔۵۴ ہجری یا ۵۸ ہجری اس سال کی عمر میں وادی عقیق میں دفات پائی آپ عشرہ مبشرہ میں ممتاز درجہ رکھتے تھے۔

> ٠١) حضرت ابوعبيده بن الجراح طالفينا ١٠) حضرت ابوعبيده بن الجراح طالفينا

آپ اسلام لانے والوں میں تویں تھے۔ حبشہ و مدینہ کی طرف ہجرت کی تمام

غزوات میں حضور مالی الی کے ساتھ دہے، حضرت ابو بکر وعمر دلی الی کے دور خلافت میں شام ، عراق ، فلسطین کی فتح میں فشکر اسلام کے سیر سالا رہتے۔ آپ کے والد اسلام نہیں لائے۔ بدر کی لڑائی میں آپ نے اپنے والد جراح کوئل کر دیا تھا۔ جس پر آپ لائے جد قصو ما نازل ہوئی۔ جس میں فرمایا گیا کہ جواللہ ورسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ وسول کے دشمنوں اور مخالفوں میں دوئی بیس رکھتے۔ اگر چہوہ ان کے باپ میٹے بھائی رسول کے دشمنوں اور مخالفوں میں دوئی بیس رکھتے۔ اگر چہوہ ان کے باپ میٹے بھائی یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ صحابہ ہیں، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان تقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور آئیس جنت میں داخل فرمائے گا۔ (سور) مجادلہ کی آب ہے۔ جس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔

# صدیق وفاروق رین کنتم کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کردیا

سیآیت حضرت ابوعبیدہ و الظیٰ جنہوں نے اپنے باپ کو جنگ احد میں آگیا۔
حضرت صدیق اکبر جنہوں نے بدر کی لڑائی میں اپنے بیٹے عبدالرحمٰن سے مقابلہ کیا۔
حضرت مصعب ابن عمر والظیٰ جنہوں نے اپنے بھائی عبداللہ کو حضرت فاروق اعظم والنظ جنہوں نے اپنے مامول عاص بن ہشام کو اور حضرت علی ، حضرت حمز ہ ، حضرت والنظ جنہوں نے اپنے مامول عاص بن ہشام کو اور حضرت علی ، حضرت حمز ہ ، حضرت میں نازل ابوعبیدہ وی افز خون کے بدر کی لڑائی میں اپنے عزیز وں کوئی کیا کی شان میں نازل موئی ، جس میں بتایا جمیا کہ بی نفوس قدسیہ جیں جو تطعی جنتی ہیں اور بید حب رسول کے مقابل خون کے رشتوں کو کوئی حیثیت نہیں و ہے۔ ان کے دلوں میں ایمان پختہ ہو چکا مقابل خون کے رشتوں کو کوئی حیثیت نہیں و ہے۔ ان کے دلوں میں ایمان پختہ ہو چکا مقابل خون کے رشتوں کو کوئی حیثیت نہیں و سے ۔ اس آیت سے بیجی واضح ہوا کہ حضور الظیٰ کی محبت کو ہرتم کی محبتوں پر غالب کر دینے کا نام اسلام اور ایمان ہے۔

حضور مَلِیَّالِیَّالِمِی الله علی امت کے امین حضرت ابوعبیدہ ہیں، جب فاروق اعظم نے حضرت فارد فالد واللہ کا میک اللہ کا میک اللہ میں اللہ م

بنایا گیا ہے۔ احد کے موقع پر حضور کا گیا ہے ہم مبارک میں زرہ کے دونوں حلقے کھب مجے۔ آپ نے دانتوں سے دیا کرزرہ کو نکالا۔ اس دجہ سے آپ کے دونوں اسکلے دانت نوٹ سے ، مگر خدا کی قدرت اور حضور کا گیا ہے عقیدت و محبت کا نتیجہ سے ہوا کہ اسکلے دانت اکھر جانے کے باوجود آپ کا چہرہ پہلے سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ دلائی بڑے زام اور متواضع ہے۔ کہ انجری میں وقات پائی۔ بمقام معراسیار ملہ میں فن ہوئے کہ مال عمر پائی۔

مواس یار ملہ میں ون ہونے ہرماس سروں ہے ۔ یہ بیں وہ نفوس قد سید جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے جوطعی جنتی ،حضور مالایکے ہے ۔ سے شیدائی اسلام کے عاشق اور مسلمانوں کے جسن بیں۔ رضی اللہ تعالی منہم

وہ دسوں جن کو جنت کا مڑوہ طلا

اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام
جان ڈارانِ برر و اُحد پر درود
حق گزارانِ بیعت پہ لاکھوں سلام
ان کے آمے وہ حزہ کی جانبازیاں

ہیر غرانِ سطوت پہ لاکھوں سلام
جن کے اعدا پہ لعنت ہے اللہ کی
ان سب اہل عبت یہ لاکھوں سلام



# ميدان كارزار مي صديق اكبر طالفة

کفر جب اور جسوفت بھی اسلام کے مقابل آیا تو بیا کیے حقیقت ہے کہ امیر المونین صدیق اکبر دالتی مشیر، وزیر اور حضور علینا انتام کے سیچے جانبار ٹابت ہوئے ہیں۔ملاحظہ فرمائے:

### معركه بدد

بدرکامعرکه کفرواسلام کی پہلی جنگ اور حق و باطل کا اق لین و فیصلہ کن معرکہ تھا۔

نی اکرم نورجسم کا فیکٹ کیا کیک سائے میں جلوہ فر ماہتے۔ حصرت علی دائیٹ فر ماتے ہیں جب
بداعلان کیا گیا کہ محافظت نبوی کے لیے کون اپنی جان پیش کرتا ہے تو ۱۳۱۳ فراو میں
سے صرف صدیق اکبر ہی ہتے جونہایت جانبازی کے ساتھ تینج بکف ہوکرا ہے ہادی ،
اپنے رسول کی محافظت میں معروف ہو گئے مشرکین ہر طرف سے نرغہ کر کے آتے ہے
اور دینی غارا پی خداداو شجاعت سے اشتیا کو ہمگا دیتے تتے۔ (فی الباری)

#### غزوةاحد

بدر کی شکست نے قریش کے دائن شجاعت پر ایک نہایت ہی بدنما دھہ لگادیا تھا۔ کفار نے جوش انتقام میں عظیم تیاریاں کیس اورا حدای انتقامی جنگ کا بتیجہ تھا۔ اس جنگ میں مجاہدین اسلام قلت تعداد کے ہاوجود پہلے غالب آئے۔ لیکن آخر میں پانسہ پلٹا۔مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ مجے۔ نبی عیاری سخت مجروح ہوئے۔ محر مصرت ابو بمر

دائی آخر وقت تک تابت قدم رہے۔ جب نی عدائی کو پہاڑ پر لے جایا گیا تو اس وقت آپ حضور مائی کے ساتھ تھے۔ افتقام جنگ پر جب کفار مکہ واپس ہوئے تو ان کے نتو ان کے نتوا قب کے لیے جو جماعت روانہ کی گئی ان میں ابو بکر بھی شامل تھے۔ ای طرح احد کے بعد بونفیر کی جلا ولمنی غزوہ خندق اور دوسرے جھوٹے معر کے پیش آئے۔ حضرت ابو بکر دانا ہے تام جنگوں میں بھی برابر کے شریک رہے۔

واقعهجديبي

ای طرح ۲ ہجری میں غزؤہ تی مصطلق پیش آیا۔حضرت ابو بکر مالفنا اس معركه ميس حضور الطبيئي كم يركاب متعيد بيم كاميابي كے ساتھ واپس ہوئي تھی۔ اس سال مین ۲ ہجری میں نبی مدیر اس نے چودہ سوسحابہ کے ہمراہ زیارت کعبہ کاعزم فرمایا جب كمد كے قریب بہنچ تو خبر كى كە قریش مزاحم ہوں مے حضور مالٹائيا ہے مشورہ طلب كيا حصرت الوكر وللفنظ في غرض كى مارسول الندالي في الله وخوريزى كاراده ے بیں بلکہ زیارت کعبے تصدید وانہ ہوئے ہیں۔اس کے تشریف لے جانے اور جوکوئی اس راہ میں حائل ہوگا ہم اس سے ازیں مے محضرت ابو بر دالفیا کا بیمشورہ باركاه نبوى ميس مقبول موال يشكر دوانه موارمقام حديبيد يس تفهرا اورطرفين سع مصالحت كى تفتكوشروع موئى -اى اثناه مين معنرت عثان يالنيز مسلمانوں كى طرف سے سفير ہوكر محتے تھے۔ان كى شہادت كى خبرمشہور جوكى يدىن كرحضور نے تمام جا نارول سے جہاد ہر بیعت لی اور بین وہ بیعت ہے جوتاری اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔قریش کمان تیار ہوں سے خوف زدہ ہوئے مصالحت کے خیال سے عروہ بن مسعود كوسفير بنا كربميجا يحرده في دوران تفتيو حضور مَا النام الما يسعكها:

" دو من مندا آپ کے ساتھ میں ایسے چہرے دیکھا ہوں کہ وقت پڑے گا تو وہ آپ کوچھوڑ دیں مے" عروہ کے یہ جملے جان شاران رسول کے دلوں پر تیرونشتر بن کر

المن كاب كاب ري المنظرين المنظ

لگے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر والٹینے جیسے علیم الطبع بھی برہم ہو کر فرمانے لگے: " کیا ہم رسول خدا منافظینے کو چھوڑ کر بھا گ جا کیں گئے"؟

حدیبی<sub>ک</sub>الے

سین گار چران شرا نظر بر ہوئی تھی جو بظاہر کفار کے تن میں زیادہ مفید تھیں عمر فاروق بھی گار چرا ان شرا نظر بر ہوئی تھی جو بظاہر کفار کے تن میں زیادہ مفید تھیں عمر فاروق بھی گئی فاروق بھی گئی گئی ہے۔ معزرت ابو بحر بر الفیئ جو محرم اسرار نبوت تھے۔ آپ نے فر مایا عمر احضور کا تھی خدا کے دسول ہیں۔ اس لیے حضور کی گئی منظور کردہ شرا نظر میں انکاری منجائش نہیں ہے۔

خيبر

منع مدیبی بعدے بعدے جری میں خیبر پرفوج کئی ہوئی۔ اگر چہ خیبر پرحملہ کرنے والی مسلمان فوج کے بعدے اجری میں خیبر پرفوج کئی ہوئی۔ اگر چہ خیبر پرحملہ کرم اللہ وجہدالکریم کے لیے مقدر ہو چکا تفا۔ اس لیے فاتح خیبر سیّدناعلی مرتقتلی دائٹوؤی ی اللہ وجہدالکریم کے لیے مقدر ہو چکا تفا۔ اس لیے فاتح خیبر سیّدناعلی مرتقتلی دائٹوؤی ی سے اور حضرت ابو بکر ای سال بن کلاب کی سرکو بی کے لئے مقرر کیے گئے۔ جب وہاں سے کامیاب ہوکر واپس آئے تو بن غزارہ کے مقابلہ کے لئے آپ کو بھیجا گیااور بہت سے قیدی و مال آپ ہمراہ لائے۔ (مسلم شریف)

فتخمكه

قریش کی عبد شکنی کی وجہ سے ۸ ہجری میں حضور عابط اتنام نے وی ہزار کی جماعت کے ہمراہ کمہ پر جملہ کیا اور فاتخانہ جاہ وجلال کے ساتھ وافل ہوئے۔ حضرت مدین اکبر دافلۂ بھی ہمراہ تھے۔ کہ سے واپسی پر بنی ہوازن سے جنگ ہوئی جوعموما جنگ حنین کے نام سے موسوم ہے۔ جنگ موسوم ہے۔ حضرت ابو بکر دافلۂ اس معرکہ میں بھی فابت قدم اصحاب کی صف میں شامل معرکہ میں بھی فابت قدم اصحاب کی صف میں شامل

تھے۔ یہاں سے بڑھ کر طائف کا محاصرہ ہوا۔حضرت ابو بکر دلائٹی کے فرزند حضرت عبداللہ دلائٹی اس محاصرہ میں عبداللہ بن مجن ثقفی کے تیر سے زخمی ہوئے اور آخریمی زخم سیّد نا ابو بکر کے اوائل خلافت میں ان کی شہادت کا باعث ہوا۔

ہ ہجری میں مشہور ہوا کہ قیصر روم عرب پر جملہ آور ہونا جا ہتا ہے کیونکہ مسلسل جنگوں کی وجہ سے عرب و تنگ و تنگ ہوگئی ۔ حضور طالٹی آئے جنگی تیار بوں کے لئے چندہ کی اپیل فر مائی۔ سب نے حصہ لیا حضرت عثمان دائٹی نے بہت کچھ دیا محر حضرت اور کی اپیل فر مائی۔ سب بخصور نبوی پیش کردیا۔ ای چندہ سے زبر دست فوج تیار ہوئی اور قیصر روم کے مقا بلہ کے لئے حدود شام کی طرف برجمی کیکن تبوک کے مقام پر ہوئی اور قیصر روم کے مقابلہ کے لئے حدود شام کی طرف برجمی کیکن تبوک کے مقام پر پہنے کرمعلوم ہوا کہ قیصر کے حملہ کی خبر غلط ہے اور سب والیس ہوئے۔ (بناری شریف)

امارت جج

ای سال ۹ جری می حضور علظائل نے حضرت ابو بکر دائش کوامارت کے منصب پر مامورفر مایا اور حکم دیا کہ منی کے عظیم الشان اجماع میں ابو بکر سیاعلان کردیں کراس سال ہے کوئی مشرک جے نہ کرے اور نہ کوئی ہر جنہ طواف کرے اور سورہ اور ای زمانہ میں نازل بو کی حضرت علی ڈائٹو کو جے کے موقع پر ای کوسنانے کے لیے مامور کیا کرانہ میں نازل بو کی حضرت علی ڈائٹو سے میا تھا۔ بعض لوگوں کو مید غلط نبی ہوئی کہ امارت جے کی خدمت حضرت ابو بکر ڈائٹو سے کے اور حضرت علی ڈائٹو کے لیے مامور کیا گائٹو کو خور فرمایا ہے کہ امارت جے کے تنہا مالک حضرت ابو بکر خالفو بی سے اور حضرت علی خالفو کی خدمت موری خدمت مورہ برائت کے سنانے کے لیے مقرر ہوئے تھے۔



# أييرسيحان في بيعت رضوان

<u>ایک مقدس کتاب</u>

چو چری کا داقعہ ہے۔حضور سیدعالم کافیائیے نے ایک خواب دیکھا۔خواب تو سیم دیکھتے ہیں مکرنبی کا خواب بھی دحی ہوتا ہے۔

حضور ما الليز كمن ايناخواب بيان كياكه:

''جیسے میں مع اپنے اصحاب کے مکہ شریف تشریف کے کیا ہوں ،اور ہم سے نے مل کر کعبۃ اللّٰہ کاطواف کیا ہے''۔

بیخواب محابہ کرام نے سنا تو بہت خوش ہوئے۔ پھراس سال ذیق تد کے مہیدہ میں حضور بدارادہ عمرہ مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ چودہ سویا پندرہ سویا اٹھارہ سوسحا بہ کراہ مجمی آ ہے ہم سفر تنھے۔

ظاہر ہے کہا ہے نازک موقع پرفوج کا جرنیل اور قوم کا قائدا ہے ہی اعتمامی کو سفارت کے لیے چنا کرتا ہے۔ جن کے ایمان واخلاص کے بارے میں پوراپورایفین مفارت کے لیے چنا کرتا ہے۔ جن کے ایمان واخلاص کے بارے میں پوراپورایفین ہو۔ چنا نچہ بیشرف سیدنا عثمان فی مختائ کو حاصل ہوا اور حضور مختائی کے اپنا سفیر

بناكر مكهروزانه فرمايا به

# عشق رسول مَا اللَّهُ يَكِيمُ

لیکن اس موقع پر جناب ذوالنورین نے عشق نبی ادر محبت رسول کا جومظا ہرہ کیا تاریخ عشق اور داستان محبت میں اس کی مثال شاید ہی کہیں ہو۔ کیا تاریخ عشق اور داستان محبت میں اس کی مثال شاید ہی کہیں ہو۔ حضرت عثان ماللئے نے فر مایا ابوسفیان بہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میر ارسول نہ ہواور

مي اكيلاطواف كرلول

نہ ہو جب ٹو ہی اے ساتی بھلا پھرکیا کرے کوئی ہواکو اُپر کو مکل کو چن کو صحن بستان کو

الله اکبراسید ناابو بکر دان نوئے جان جیسی عزیز چیز غار می حضور مان فیز کم رقر بان
کر دی ۔ سید ناعلی دانشو نے نماز جیسی عظیم الشان عبادت حضور مان نیز کم کی نیند پر ثار کر
دی اور عثمان دانشو نے بیت الله کا طواف جوعبادت اللی تھی ۔ حضور مان کی نیز پر ثار کا
کی اوا تیکی قبول نہیں کی ۔ اوھر مکہ جس یہ واقعہ رونما ہوا۔ اوھر متعام حدیب میں صحاب
آپس جس کہنے لگے۔ ہم تو یہاں رو گئے۔ عثمان مکہ پنچے گئے۔ وہ تو مزے سے طواف
کرر ہے ہوں گے۔ قد وسیوں کی اس جماعت کے آقاحضورا کرم آن فی جب یہ
سام تو فر مانا:

" مجمع اميديس كوعثان مير الغيرطواف كرليس"-

خدا کی شم حضور سید عالم ملافید کم سیدوہ مقدس جملے ہیں۔ جن کالطف ای کوآ سکتا ہے۔ جس کے دل میں نبی اکرم ملاقید کم عشق ومحبت کی شمع روشن ہو۔ وہی ان مقدس جملول کی عظمت کو مجھ سکتے۔

> جس کے لیے بیمقدی جملے زبان نبوت نے ادافر مائے ہیں۔ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُواى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْى يُولِى۔ ""نى كى زبان منشاء الى كى ترجمان ہے"۔

> > ينجه مجرع ا

اس موقع پر ایک معزه کاظہور ہوا۔ حدید کے کنوئیں کا پانی ختم ہوکر خشک ہوگیا۔ پانی کی تکلیف ہوئی۔ چودہ سومحابہ سے فریاد کریں؟ ای سے جس پراخلاص کے ساتھ ایمان لائے تنے۔عرض کردی۔

سرکار! کنواں خٹک ہے۔ پانی ختم ہے فرمایا میری جیماگل لاؤ۔ دسعِد اقدی جیماگل میں ڈالا:

فَجَعَلِ الْمَاءُ يَقُورُ مِنْ ہَيْنِ اَصَابِعِهِ۔ (مسلم)
''توانگشت ہائے نبوت سے چشموں کی طرح پانی البطنے لگا''۔
سب نے بیاچودہ سومحالی سیراب ہوئے مگر پانی میں کی نہ آئی۔
حضرت جابر ڈالٹی فرماتے ہیں اس وقت ہم چودہ سومحالی تنے اگر لا کہ مجی
ہوتے توسب کو کفایت کرتا۔

علا وکااس پراتفاق ہے یہ پائی حضور کا ایکے جسم مقدس کا جزو ہے۔آپ کی الکیوں سے جموراتو کروجن مقدس الکیوں سے جمودار ہوا ہے۔اس لیے ماءِ زمزم سے بھی افضل ہے فورتو کروجن مقدس الکیوں نے بید پائی ہیاان کے دلوں میں ڈرا بھی بچی ہاتی روسکتی ہے؟ سینیوں نے بید پائی ہیاان کے دلوں میں ڈرا بھی بچی ہاتی روسکتی ہے؟ سیان اللہ

الكليال بائي وه بيارى بيارى جن سے دريائے كرم بي جارى موج بي جارى موج بي آئي موج بي جارى موج بي آئي ہے جب مخوارى تصنع سيراب ہوا كرتے ہيں

ايك انهم واقعه

ال موقع پر بیدواقعہ بھی پٹی آیا کہ کفار کمہ کی طرف سے عروہ بن مسعود اصحاب رسول کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے ، انہوں نے یہاں آکر جو حالت دیکھی تو جیران رہ مجئے۔ایک محانی حضور کو وضو کرار ہے تھے اور باتی صحابہ کا بیرحال تھا کہ حضور مال شیخ کے وضو کے پانی کوز مین پڑئیں گرنے دیتے تھے۔کوئی اس کوسر پرلگا تا تھا۔کوئی اس پانی کو بطور تیرک پتیا تھا۔عروہ بت بے دیکھتے رہے۔ واپس لوٹے کہنے گے۔ اس پانی کو بطور تیرک پتیا تھا۔عروہ بت بے دیکھتے رہے۔ واپس لوٹے کہنے گے۔

کفار مکہ نے کہا عروہ پاگل ہوئے ہو۔ یاتم پر بھی اس کا جادو چل گیا ہے کیوں ہمیں بردل بناتے ہو۔ عروہ نے کہا اے مکہ والو! میں نے بادشا ہوں کے در بار اور ان کے در بار اور ان کے در باری دکھیے ہیں لیکن محمر رسول اللہ کے در باریوں کا عجب حال ہے ان کے عشق و محبت ،اطاعت ،خلوص اور ارادت کا بیالم ہے کہ جب ان کا نبی وضو کرتا ہے تو وہ اپنے نبی کے خسالہ کوز میں پر نہیں گرنے دیتے۔ ایک کا فرنے برد ھرکہ اپھر اس سے کیا ہوا۔ عروہ نے جواب دیا:

''اے مکہ والو!غور کروجولوگ اپنے رسول کا غسالہ زمین پڑنیں گرنے و ہے ، وہ اس کے خون کو کیسے کرنے دیں گے۔ (حیات القلوب)

می ہے ای خلوص کو د کھے کر حضرت عروہ بن مسعود بعد ہیں اسلام لے آئے تھے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کے تھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب سی ابہ کرام کا حضور النظیم کے سمیلنے کا ایک بہت بڑا سبب سی ابہ کرام کا حضور النظیم کے ساتھ اخلاص دعبت بھی ہے۔ بیای اخلاص کا اثر تھا کہ جن ملکوں کو سی ابہ کرام نے فتح کیا۔ اس کی نوے فیصد بلکہ سوفیصدی آیا دی مسلمان ہوگئی اور جن ملکوں کو غیر صحابہ نے

فتح کیا۔ان کی اکثریت آج بھی غیرسلم ہے کیونکدان میں صحابہ کے برابرتقوی نہھا۔

حضرت عثمان ذوالنورين طالثيث كى كرفتاري

جب حصرت عثمان والثين في الميليطواف كرنے سے انكار كرويا، تو كفار مكه نے حضرت عثمان والفيز اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرلیا۔ ادھر بیا فواہ پھیلی کہ حضرت عثمان والنفيظ شهيد كروية محت بين حضور النفيظم في جب بيسنا توتمام محابه كرام كوجمع كيا اوران سے آپ الليكم في موت يربيعت لي ريظيم الشان بيعت حضرت عثان اللهٰ؛ بن کی وجہ سے ہوئی اور سب سے زیادہ فضیلت بھی اس بیعت میں انہی کی ظاہر ہوئی بیعت ہور ہی تھی۔ کیکر کے درخت کے نیچ حضور مالٹیکٹم بیعت لے رہے تھے ایک ایک صحافی آتا تھا اور بیعت کر کے واپس ہوتا تھا۔ان بیعت کرنے والوں میں صدیق بھی ہے فاروق بھی اور علی مرتضلی بھی دی آئڈنے۔

رسول كاباته عثمان كاباته

لیکن حضرت عثان دان موجود نه تھے۔اس کیے حضور اکرم اللیکم نے اپنے بائين باتھ كے متعلق فر مايا ، بيعثان والفيئة كا ماتھ ہے۔ الله أكبر السموقع برحضور الفيام كا ہاتھ حضرت عثان ولائن کے ہاتھ كى قائم مقامى كرر ہاہے۔ كيوں؟اس ليے كہ حضور منافير كم عنام عنان اورعثان ك قائم مقام حضور الفير المحتاق مقام كياء حضور عَلِينًا إِنَامَ فِي تَوْرِيغُرِ ما يا ہے: " ميمرا باتھ عثان كا باتھ ہے " سبحان اللہ!

جب حضور الطيئم نے بيفر مايا ميعثان كا ہاتھ ہے ، تو پھراى ہاتھ كودوسرے ہاتھ

یرد کھ کر فر مایا میشان کی بیعت ہے۔

اس ببعت كي بإرگاهِ اللي ميس مقبوليت

بھراس بات برغور میجئے کہ سیدنا حضرت عثمان دالفیا کی حمایت کے لیے حضور

مان نے جو بیعت لی۔ تو وہ بارگاہ ربّ العزت جل مجدۂ میں ایسی مقبول ہوئی کہ منا وی حق نے اعلان کیا:

ے اعلان میں بعو نک اِنگا میابعون الله یدا الله فوق آیدیهماِن الله بن میابعون الله یدا الله فوق آیدیهمدورسول جوتمهاری بیعت کررے بین دوتواللہ سے بیعت کررے ہیں-

الله كا باتهوان كے باتھوں برے "-

غور کرو۔اللہ تعالی فرماتا ہے یہ بیعت تو جمارے ہاتھ پر ہورہی ہے۔حضور ملی اللہ اللہ عثمان غنی کا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ اور حضور کی اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ عثمان غنی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ ' بیشی عثمان غنی نے شائع کیا۔ ہاتھ اللہ کا ہاتھ کیا ہے تھ ' بیشی عثمان غنی نے شائع کیا۔ اس لیے آپ و جامع القرآن کہا گیا

رستِ حبیب خدا جو کہ بدائند تھا ہاتھ بنا آپ کا آپ وہ ذک شان ہیں قار کمین کرام بیعت رضوان کا جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے۔ سیکتب شیعہ میں مجمی اس طرح مرقوم ہے۔

ملاحظه سيجة - ملاجلس لكصة بين:

"میں اس وقت تک یہاں ہے حرکت نہیں کروں گاجب تک کفارے جنگ نہ کرلوں اورلوگوں کو بیعت کی دعوت نہ دوں"۔

اس کے بعد حضور ملکا تیکے ایک درخت سے تکیدلگا کر صحابہ سے بیعت لی۔
اس کا نام بیعت رضوان ہے۔ بیہ بیعت دراصل اس امر کا معاہدہ تھا کہ وہ اس جنگ میں حضور ملکا تھے۔
میں حضور ملکا تیکے کے ساتھ شریک ہوکر مشرکین سے لڑیں گے۔

حضور عَلِينًا إِنَّا مِمَام صحاب كوبيعت كريكو إ

۳) وبدروایت کلینی حضرت یک دستِ خود را بردستِ دیگرزد و برائے عثمان بیعت گرفت ر (مجالس المونین جلددوم منی ۲۲۳)

''روایت کلینی میں ہے کہ اس بیعت میں حضور کا گیائی اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارااورعثان کی طرف سے بیعت کی''۔

حضرات شیعه کی معتبر ومتند ند ہی کتاب فروع کافی جلد سوم کتاب الروضة صفحه ۱۵۰ واقعه حدید بیبید میں حضرت امام جعفرصاوق الطائیز سے منقول ہے:

٣) وحُبِسَ عُنْمَانُ فِي عَسْكِرِ الْمُشْرِكِيْنَ وَبَايَعٌ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُسْلِمِيْنَ وَضَرَبَ بِإِخْلاَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخُراى لِعُنْمَانَ وَظَرَبَ بِإِخْلاَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخُراى لِعُنْمَانَ وَقَلْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُسْلِمُونَ طُوبِلَى لِعُنْمَانَ قَدْ طَافَ بِاللّهِيْتِ وَسَعلى بَيْنَ الصَّفَا وَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ لَا أَمْرُوةٍ وَ اعَلَ فَقَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ ـ

(فروع كافي ص ١٥٥، حيات القلوب)

### (۵)مصنف تمله حيدري واقعه حديبيكو يول منظوم كرتے ہيں۔

زامحاب عثانِ صاحب حیاء بمقصد روال شد چول تیراز کمال کفتند چندے بخیر البشر بکھتند قسمتش جج بیت الحرام بیاسخ چنیں مفت باانجمن کہ تنہا کند طوف آل آستال

طلب کرو پس اشرف انبیاء بو سیّد عثان زمین و زمان چود او رفت اسحاب روزے دگر خوشاں حال عثان باحترام رسول خدا چو شنید ایس شخن احدا کی شنید ایس شخن احدا کی شال!

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان داللی کا مکہ پہنچے اور ابوسفیان نے

كبار

" عثمان تم طواف کرسکتے ہو محرتمہارے رسول کوطواف کی اجازت نہیں ہے، تو حضرت عثمان طاطئۂ نے جواب دیا۔

> کہ طوف حرم بے رسول خدا نیاشد ہر ہیر دائش روا

### آيةِ رضوان

ری تو بیعت رضوان کا واقعہ ہے جوشیعہ وسی دونوں کی معتبر فرہی کتب میں موجود ہے۔ اب آیمبارک پرغور سیجئے۔ یہ بیعت جو چودہ سومحا بہرام نے حضور طافیا کی معتبر مارک پرغور سیجئے۔ یہ بیعت جو چودہ سومحا بہرام نے حضور طافیا کی دست مبارک پر کی۔ یہ دراصل حضرت عثمان طافیہ کی جمایت کے لیے ہوئی تھی اوراس درجہ مقبول ہوئی کہ اس بیعت میں شریک ہونے والوں سے اللہ نے قرآن مجید میں ان میں ای رضا مندی کا اعلان فرمایا:

ای ہے حضرت عثان داللہ کی اللہ بیت خلوص اور کامل الا بمان ہونا ٹابت ہوگیا کے جس کی جمایت کے لیے بیعت کرنے والوں کے لیے بیمڑ دو ہے۔ تو خوداس کا کتنا

برا درجه موكااورالتدعز وجل كحضور فأينيكماس كاكتنابلندمقام موكا

تفسيرآ بيت

لَقَدُ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَا يِعُونَكَ تَحَتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَانْزَل السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَآثَابَهُمْ فَتحًا قَرِيبًا وَ مَغَانِمَ كَنِيْرَةً يَّأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا السَرِيرَةُ إِروا)

'' تحقیق الله راضی ہوگیا۔ مومنوں سے جب کہ اے نبی وہ آپ سے درخت
کے بیجے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے جو ان کے دلوں میں تھا۔ معلوم کرلیا۔ پھر اللہ نے ان پرسکیندا تارا ، اور اس کے بدلہ میں دی ان کوفتح قریب اور بہت ی تعتیں جن کو بیاوگی کے اور اللہ عالب حکمت والا ہے'۔

دیکھئے آبیمبارکہ کا ایک ایک لفظ شرکا ء یبعت رضوان کی حقانیت، دیانت اور مخلص مسلمان ہونے پردلیل فلا ہرکرتا ہے۔

الله تعالى فرماتا ہے:

لَقَدُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنِيْنَ اذْ يَهَا يِعُوْنَكَ تَحَتَ البَّهِ جَرَةِ۔

"اللّٰدراضي ہوگیا،ان مونین سے جب کرائے نی وہ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، در خت کے بیجے"۔

ا) شرکا و بیعت رضوان کے مومی مخلص ہونے کی اس سے بردی شہادت اور کیا ہوئت ہوئت ہے کہ خود اللہ دب العزت جل مجد ؤان کومومن فر مار ہا ہے۔ اب جواس بیعت میں شریک ہونے والوں کومومن نہ مانے اس کا مُلَدِّ بِقر آن ہوتا بالکل ظاہر ہے۔

۲) اللہ تعالی نے ان سے اپناراضی ہوتا بیان فر ما یا اور وہ بھی حرف تا کید کے ساتھ فلا ہر ہے جن سے اللہ نے اپنی رضا مندی کا اعلان فر ما دیا۔ ان کا انجام یقیناً ایمان فل ہر ہے جن سے اللہ نے اپنی رضا مندی کا اعلان فر ما دیا۔ ان کا انجام یقیناً ایمان میں ہوگا کیونکہ خداعا لم الغیب ہے۔

اگرآئندہ ان بیعت کرنے والوں ہے کو گی فعل خلاف مرضی الہی صادرہونے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کی بیعت ہے بھی راضی نہ ہوتا۔ چہ جائیکہ رضا مندی کا اعلان فرماتا ہم اگر آج کسی ہے اس کے کسی پفعل پر راضی ہوتے ہیں۔ تو کل اس کی کسی خلاف مزاج حرکت کود کھ کہ کر تا راض بھی ہوجاتے ہیں ، اس کا سبب بیہ ہوتا ہے کہ ہمیں استدہ کا علم نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں یہ علوم ہوجائے کہ فلال شخص جوآج ہماری مرضی کے استدہ کا علم نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں یہ علوم ہوجائے کہ فلال شخص جوآج ہماری مرضی کے مطابق کا مرر ہاہے۔ کل ہماری مخالفت پر اُئر آئے گا تو ہم اس شخص کی کسی بات پر ہم گرز خوش نہ ہوں۔ لہذا مخالفین کا ہے کہنا کہ خدا اس وقت تو ان کی بیعت سے راضی ہو گیا۔ گر بعد ہیں انہوں نے بیعت تو ڑ دی یا خلاف مرضی الٰہی کام کے اس لیے اللہ ہو گیا۔ گر بعد ہیں انہوں نے بیعت تو ڑ دی یا خلاف مرضی الٰہی کام کے اس لیے اللہ ان سے تا راض ہو گیا۔ خداو تک قد وس کے عالم الغیب ہونے کا کھلا ہواا نکار ہے۔ ان فیقلئم مّا فیٹی قُلُو ہیں ہم۔

" مراس نے ان کے دلوں کا حال جان لیا"۔

سبحان الله كننے واضح لفظوں میں فرمایا جارہا ہے كہ جم صرف ان كے ظاہرى افعل كود كيدكر راضى نہيں ہوئے جيں بلكہ جميں ان كے دل كا حال معلوم ہے كہ وہ فلص مسلمان اور سبح ايمان دار جيں -اى ليے جم نے ان سے اپنی رضا مندی كا اعلان كيا

فَٱنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔

" محراس في ان برسكين ازل كيا" -

لینی جب اللہ نے ان کے دلوں کی حالت کو دکھے لیا کہ بیخلص مومن ہیں۔
مدت نیت سے بیعت ہوئے ہیں تو پھران پراپنا سکینہ نازل کیا، ظاہر ہے کہ جن پراللہ
اپنا سکینہ نازل فرمادے۔ پھران کے ایمان میں جنبش ہیں ہوسکتی اور نہ ان کی استقامت
میں فرق آسکتا ہے۔ پھراللہ تعالی اپنا سکینہ مومنوں پر ہی اتارتا ہے۔ منافقوں پر ہیں۔

المراز ا

پی آیمہ کریمہ کا بیر حصہ بھی شرکاء بیعت رضوان کی حقانیت، دیا نت اور صدافت پردلیل کرتا ہے۔ اور اس سے ریجی واضح ہوتا ہے کہ شرکاء بیعت رضوان اپنی زندگی کے آخری لیجات تک ضرور بالصرور اس عہد پر قائم رہیں گے جوع بدانہوں نے حضورا کرم کالیڈیا سے کہا تت تک ضرور بالصرور اس عہد پر قائم کیا ہے۔ لہذا اللہ کے سکینہ نازل کرنے کے بعد ریہ کہنا کہ شرکاء بیعت اپنے عہد پر قائم نہیں رہے۔ قرآن مجید کی تقریحات کو جھٹلانا ہے۔

وَ آلَا بَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا وَ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَا خُذُونَهَا وَكَانَ اللّهُ عَزِيْزًا حَكِيمًا وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَا خُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ طَلِهِ وَكُفَّ حَكِيمًا وَعَدَكُمُ طَلِهِ وَكُفَّ أَيْدِى النَّاسِ عِنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ أَيْدِى النَّاسِ عِنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔

"الله نے ان بیعت کرنے والوں پر اپنا سکیندا تارا اور بیعت کے ہارے میں ان کوفتح قریب اور بہت کا بہت کا جن کو و ولوگ لیں گے اور اللہ غالب حکمت والا ہے اور اللہ نے تم لوگوں سے بہت کی فیموں کا وعدہ فر مایا جن کوتم لو محر تو اس نے جلدی دی تم کو بیفیمت اور لوگوں کے ہاتھوں کوتم سے روک دیا، تا کہ بیا کیان والوں کے لیے نشانی ہوجائے اور اللہ نے تم کو صراط متنقیم کی طرف ہدایت کی"۔

فنخ قریب ومغانم کثیرہ سے فنخ کہ اور خیبر کا مال غنیمت مراد ہونا چاہیے۔ کیونکہ فنخ کے ساتھ قریب کا لفظ اور مغانم کثیرہ کے ساتھ عجل کا لفظ ای کو بتارہا ہے کہ بید دونوں چیزی جلد اور بہت جلد حضور مالٹیکٹر کے زمانہ میں ہوں ہے۔ چنا نچہ ذی الجہ ۲ ہجری میں حضور مالٹیکٹر کے زمانہ میں ہوں ہے۔ چنا نچہ ذی الجہ ۲ ہجری میں حضور مالٹیکٹر کے دوراس کے بعد محرم کے ہجری میں خیبر فنخ ہوگیا اور مال غنیمت بکثر ت حاصل ہوا۔

تواس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان بیعت کرنے والوں کی نشانی بیہ ہے کہ ان بیعت کرنے والوں کی نشانی بیہ ہے کہ ان کو دنیا میں وفتح قریب اور مغانم کثیرہ حاصل ہوں گے۔ چنانچہ ان دونوں جیزوں کو دنیا میں میں تحت ہیان فرما کراس امرکو ظاہر فرمادیا کہ بیانعام اس بیعت کا چیزوں کو آئے۔ ایھے۔ میں بیعت کا

معاوضہ ہے، جولوگ اس بیعت میں شریک نہیں۔ اس انعام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، چنا چہ ایسانی ہوا۔ جب خبر کا کثیر مال غنیمت آیا، تو حضور طافی آئے آئے بھی خدا اہل بیت رضوان کے لیے اس مال غنیمت کو مخصوص فر مادیا۔ کسی اور کواس میں سے کوئی حصہ نہیں ملا غور فر ما ہے کہ اگر یہ بیعت کرنے والے مخلص نہ ہوتے ، تو اللہ تعالی ان کے ایمان کی کیوں شہادت دیتا۔ ان سے اپنی رضا مندی کا کیوں اظہار فر ما تا ، اور ان کو فتح و غلبہ کیوں عنایت فر ما تا ، یہ سب با تیں بھی اصحاب بیعت رضوان کے مومن مخلص و غلبہ کیوں عنایت فر ما تا ، یہ سب با تیں بھی اصحاب بیعت رضوان کے مومن مخلص ہونے کی دلیل کرتی ہیں۔

وَٱخْرَى لَمْ تَقْدِرُوْ عَلَيْهَا قَدْ آحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

هُ فَي قَدِّيرًا ۚ "اور پھاور شیر سکا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے، جن پرتم نے بھی قابوہیں پایا۔ اللہ نے ان کو تھیرلیا بیٹک اللہ ہر چیز پر قادر ہے'۔

ابتدائی آیوں میں فتح وخیبر و کمداور ان کی غیمتوں کو بیعت کرنے والوں کی نشانی بتایا گیا اور بی طاہر کیا گیا کہ شرکاء بیعت رضوان کی مقبولیت اور ان سے اللہ کے راضی ہونے اور ان کے قلص موکن ہونے کی نشانی بیہ ہے کہ ان کو فتح کمہ خیبر اور ان کی غیمتیں حاصل ہوں گی۔ چنانچ ایسے بی ہوا، اب اس آیت میں ان بیعت کرنے والوں کے مقبول و محبوب عند اللہ ہونے کی تیسری نشانی بیہ بتائی جارتی ہے۔ خیبر کی فنیمت کے علاوہ ایک اور بہت بوی فنیمت جو عرب کے احاط قدرت سے باہر ہے انہیں حاصل ہوگی، ایسی بوی فنیمت فارس وروم کی فقو حات بی بن سے ہیں۔ کیونکہ خیبر کے بعد کوئی ایسی فنیمت نہیں طی ، جس کو غزائم خیبر کے مقابلہ میں اتنی اہمیت وی جائے اور فر مایا جائے وہ فنیمت ایسی ہے جو تمہار سے احاط قدرت سے بھی باہر ہے جائے اور فر مایا جائے وہ فنیمت ایسی ہے جو تمہار سے احاط قدرت سے بھی باہر ہے۔ باتے اور فر مایا جائے وہ فنیمت ایسی ہے جو تمہار سے احاط قدرت سے بھی باہر ہے۔ باتے اور فر مایا جائے وہ فنیمت ایسی ہے جو تمہار سے احاط قدرت سے بھی باہر ہے۔ باتے اور فر مایا جائے وہ فنیمت ایسی ہے جو تمہار سے احاط قدرت سے بھی باہر ہے۔ بس کی سے دو تمہار سے احاط قدرت سے بھی باہر ہے۔ باتے اور فر مایا جائے وہ فنیمت ایسی ہے جو تمہار سے احاط قدرت سے بھی باہر ہے۔ باتی اس سے لامحالہ قارس وروم کی فقو حات ہی مراد ہیں۔ جو حضور سائی فیار

# 

وصال کے بعد حاصل ہوئیں۔ چنانچہ بیتیسری چیز حضرات خلفاء ثلاثہ کے زمانہ خلافت میں حاصل ہوئی۔اور اللّٰہ کا دعدہ آنہیں تینوں کے ہاتھوں پر بورا ہوا۔ جو حضرات ثلاثہ اوران کی خلافت کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔

غرضیکہ میہ ہے آیت رضوان اور بیہ ہیں وہ تصریحات جو بیعتِ رضوان میں شریک ہونے والوں کی شان میں قرآن مجیدنے بیان کی ہیں۔

# سيدنا عثمان عنى طالفي اوربيعت رضوان

بیعتِ رضوان سے متعلق معتبر مذہبی کتب سے چند مقائق یہ ہیں جن سے مقرت عثانِ عَنی رَفَاطِئَ کے مرتبہ دمقام اور آپ کا کامل الایمان مخلص مسلمان اور جان نثارِ حضور سرور عالم مالینی موناوا منح ثابت ہے۔

# حضرت عثمان والغيئ كى خبرشهادت

وبدروایت شیخ طبری چول مشرکان عثان راجس کردند خبر بحضر ت رسید که اور اکشتند حضرت فرمود که ازیں جاحرکت نمی تنم تا با ایشاں قال تنم ومردم رابدسویے بیعت دعوت نمائم''۔(حیات القلوب جلد دوم منی ۴۲۲)

'' شیخ طبری کی روایت ہے کہ جب مشرکیین نے حضرت عثان داللیٰ کوقید کرلیا خبرا کی کہان کوشہید کر دیا گیا ہے۔ حضورا کرم ٹالٹیکا نے فر مایا میں اس وقت تک یہاں سے حرکت نہیں کروں گا۔ جب تک کفار سے جنگ نہ کرلوں اور لوگوں کو بیعت کی دعوت نہ دول''۔

# رسول كالماته عثان كالماته

اس کے بعد صنور مل اللہ اس کے بعد صنور مل اللہ اس اس کے بعد میں میں اس کے بعد میں میں اس کا تام بیعت رضوان ہے۔ بیبیت دراصل اس امر کا معاہدہ تھا کہ اس جنگ میں صنور

# الماري كاب كاب الماري الماري

مالیا کے ساتھ شریک ہوکرمشرکین سے اثریں سے حضور الٹیا کی تمام محابہ کو بیعت کر میں ت

ی ہو ویدروایت مینی مصرت یک دستِ خودرا پر دستِ دیگرز دیرائے عثمان بیعت ویدروایت مینی مصرت میک دستِ خودرا پر دستِ

رے۔ ''روایت کلین میں ہے کہاں بیعت میں حضور سکا فیٹیم نے اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارااور عثمان کی طرف سے بیعت لی''۔

عثان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے

شیعه کی معتبر ومتند ندمی کتاب فروع کافی جلدسوم کتاب الروضه صفحه ۱۵۰ واقعه حدیبید می معتبر ساام جعفر صادق الطیئوسے منقول ہے:

والدود يبيد الله على عسكر المشركين فبايع رَسُولُ الله صلى ويُحبّ فبايع رَسُولُ الله صلى الله عليه وسُرِكِينَ فبايع رَسُولُ الله صلى الله عليه وسَلَم المُسْلِمِينَ وَضَرَبَ بِاحلى يَدَيْدِ عَلَى الْأَخُرَى لِعُثْمَانَ

وَكَالَ الْمُسْلِمُونَ طُوبِلِي لِعُثْمَانِ قَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوَةِ وَ آهُلَ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ لِيَفْعَلُ - (فردع كانى منو ١٥٠)

روس المعلمان الفير مشركين ك فتكر من قيد كر لي محية و حضور عالية المناه في المام المانول سے بيعت جہاد لى اورا كي ماتھ كودوس م اتھ پرعثان كے ليے مارا۔
مسلمانوں نے جب بيكہا كرعثان كومبارك ہو۔وہ طواف وسمى ميں مشغول ہوں محے (تو مسلمانوں نے جب بيكہا كرعثان كومبارك ہو۔وہ طواف وسمى ميں مشغول ہوں محے (تو يين كر) حضورا كرم المنافي الم المنا كريس كريس كريس كريس كومبر كافي كومبارك مايا كرعثان الين بين كر مير كومبر طواف كركيس وسمندوم منورہ من المنافي الم المنافي المنافي

چنانچاس واقعد کومصنف و حمله حیدری کے بول منظوم کیا ہے۔

مثان محابه والمنظمين المناهد على المناهد المنا عمان زمین و زمان بمقصد روال خد چوں تیر از کمال اصحاب روزے دگر عثمان بااحترام کہ شد قستمش ج چو شنید این سخن بياسخ چنيں مخفت تداريم لا اين گال کہ تنہا کند طواف آں آستال غور سيجة كه حضورا كرم كالنيكم كوحضرت عثان والفيزيراس قدراعما وبهاكهان كي عدم موجود کی میں ان کی اجازت کے بغیران کو بیعت فرمارہے ہیں جواس امر کی واضح دليل هي كم حضور الطبيخ كم كنز و يك حضرت عثان مومن كامل اورمخلص جان نثار يتصاور پر حضور ملاظیم کا ان کوسفارت کا منصب عطافر ما نابی ان کے خلص ہونے کی ولیل قاہر ہے۔ملاجلسی لکھتے ہیں: حضرت رسول عثان مرابر ممالت بدنز دابشال فرستاويه " حضرت محمصطفیٰ منافیکیم نے ایناسفیرینا کرحضرت عثان کو مکہ روانہ فر مایا"۔ (حيات القلوب ملدسوم)

رہے۔ ہوب بدروں میں اللین کی شان و کھے کہ صنور اللین این ہاتھ کو ان کا ہاتھ فر ما دے ہوں کا ہاتھ فر ما دے ہیں۔ ہمارا معاہدہ بعینہ عثمان کا معاہدہ بعینہ عثمان کا معاہدہ بعینہ عثمان کا معاہدہ ہے۔ گور یہ بھی غور کیجے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ عثمان مکہ پہنچ کر طواف کرد ہے ہوں معاہدہ ہے۔ گھر رہے بھر رہے بھر رہے ہوں معاہدہ ہے۔ گھر رہے بھر ا

مے کین حضور اکرم کافیز فم اتے ہیں ایسانہیں ہوسکتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کرلیں۔

بات بیتی که کواس موقع پر حضرت عثمان دانانی موجود نبیس متعے مرحضور مانانیکی کی موجود نبیس متعے مرحضور مانانیکی ک مرضی بیتی که اس بیعت میں حضرت عثمان دانانیکی میمی شامل ہوجا کمیں جس کے متعلق

خدا کا اعلان ہے ہے:

لَقَدُّ رَضِی اللّٰهُ عَنِ الْمُوْمِنِیْنَ۔ (الغ)

"اللّٰدان بیعت کرنے والے مومنول سے راضی ہوگیا"۔
جن کے دلول کا اخلاص بھی اللّٰہ جانتا ہے، ان پر اللّٰہ نے اسکین ٹازل کی۔
جب حضور اللّٰهُ کِلُم نے اسیّے ہاتھ کو عثان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت کرلیا تو بیر تینوں فضیلتیں
حضرے عثان دالئے کو بھی حاصل ہوگئیں۔



# سيدناعثمان طالثين كمتعلق على طالتين كارشادات

حضرت عثمان طالغته علم میں میرے برابر ہیں

نیج البلاغه مطبوعه مصر جلدا و ل صفحه ۳۲۲ میں ہے کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان دلاننی کامحاصرہ کمیا، تو حضرت علی دلائی نے حضرت عثمان دلائی سے جا کرکہا:

وَاللّٰهِ مَا اَدُرِى مَا اَفُولُ لَكَ مَا اَعْرِفُ شَيْنًا تَجْهَلُهُ وَ لَا اَدُلِكَ عَلَى اَمْرِ لَا تَعْرِفُ مَنْهُ وَ لَا حَلُونَا بِشَى عِ فَاخْبِرَكَ عَنْهُ وَ لَا حَلُونَا بِشَى عِ فَنَبَلُعكُهُ وَ قَدْ رَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَا وَسَمِعْتَ كَمَا سَمِعْنَا وَ صَحِبْتَ رَسُولُ فَنَبَلُعكُهُ وَ قَدْ رَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَا وَسَمِعْتَ كَمَا سَمِعْنَا وَ صَحِبْتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحِبْنَا وَ مَا ابْنُ آبِى قَحَافَةً وَ لَا آبُنُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحِبْنَا وَ مَا ابْنُ آبِى وَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَ اَقُوبُ إِلَى رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَيْعِمَا وَنِلْتَ مِنْ صِهْرِهِ مَالَمُ يَنَالًا ـ

مستحق نه تنے۔ آپ برنبت ان کے رسول الله طافی کی سے تبری قرابت میں قریب ہیں اور آپ نے رسول کی دامادی کا شرف پایا جوان دونوں کونیس ملا"۔

حضرت على كرم الله وجهد الكريم كاس خطبه مباركه على المورويل والشح وثابت

ہوتے ہیں:

ا) حضرت على الله و حضرت عثمان الله ي كعلم من برابر بمحقة تقه

عنرت على داللغة نيكي من المين كوحضرت عثمان داللغة برسابق نبيس بحصة تصر

س) رسول خدا الخافی کے دیکھنے میں اور آپ کی صحبت کے حاصل کرنے میں حضرت عثمان والفیز کو اپنامشل قرار دیتے تھے۔ اور بیمشنیت ای وقت سیح ہوسکتی ہے کہ جس طرح حضرت علی والفیز نے ایمان کامل کے ساتھ رسول خدا الحقیق کو دیکھا اور صحبت اٹھائی ۔ ای طرح حضرت نے بھی ایمان کامل کے ساتھ دیکھا ہو۔ اور صحبت محبت اٹھائی ۔ ای طرح حضرت نے بھی ایمان کامل کے ساتھ دیکھا ہو۔ اور صحبت اٹھائی ہو۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ایک منافق وکا فرکار سول خدا الحقیق کو دیکھنا ایک مومن کامل الایمان کے دیکھنا کے مومن کامل الایمان کے دیکھنے کے ختل ہم گرنہیں ہوسکتا۔

م) حضرت على الطفرا حضرت عثمان الطفيئة كورسول كا داما دفرمات جيل-اوربيه تاريخي واقدم المادفرمات جيل-اوربيه تاريخي واقعد هي كدرسول خدام كالفيئة كي دوصا حبز ادبيال رقيداورام كلثوم الطفيئا كي بعد و كريد حضرت عثمان المافيئة كي كان من آئيل.

۵) حضرت علی دافتهٔ حضرت عثمان داللهٔ و کومل بالحق کی الجیت میں شیخین سے کم نہیں سمجھتے ہتھے۔

# حضرت عثمان والثيثة مهاجراق بي

حضرت علیان طافی میاجراق ایس قیام مکہ ہی میں آپ کا عقد حضور اکرم مالی کے مقدس معاجز ادی حضرت رقیہ ذائی اسے ہو چکا تھا۔ اور حضور اللی کے تھم کے مطابق اپنی زوجہ محتر مدے ہمراہ سب سے پہلے آپ ہی نے سرز مین حبشہ کی جانب

# المناب عابد بالمنظرين المنابع المنابع

جرت فرمانی تھی، چنانچہ اس امر کا اقر ارملامحہ باقر مجلسی الاصفہانی مجتبد نے اپنی کتاب حیات القالوب الدوم ذکر بیان ججرت حبشہ مطبوعہ نول کشور کھنؤ میں کیا ہے۔ حیات القالوب جلد دوم ذکر بیان ججرت حبشہ مطبوعہ نول کشور کھنؤ میں کیا ہے۔

# حضرت على طالعية مسار شندداري

سیدناعثمان ذوالنورین،سیدناعلی مرتفنی والنی است قرین رشته دار تھے۔

یعنی پھوپھی کے پوتے،سلسلہ پدری حضرت علی دائین سے عبدالمناف تک مل جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس جگہ ختم نہیں ہوا، بلکہ آئندہ اولا دھیں جاری رہا۔حضرت علی دائین کے میشی جواب میں ہوا، بلکہ آئندہ اولا دھیں جاری رہا۔حضرت علی دائین کے پہلو میشی جبداللہ بن جعفر بن ابی طالب جن کا مزار حضرت بلال مؤ ذب رسول اللین کے پہلو میں ہے کی دختر ام کلثوم کا نکاح حضرت ابان بن عثان ذوالنورین بن عفان سے ہوا۔ حضرت علی دائلہ کی پوتے عبداللہ بن عمر بن عثان ذوالنورین کے عقد نکاح میں آئیں۔

اس طرح حصرت علی والنو کی دوسری بوتی فاطمہ بنت حسین حصرت عثان والنو کی دوسری بوتی فاطمہ بنت حسین حصرت عثان والنورین کے عقدِ نکاح میں تعین - دالنورین کے عقدِ نکاح میں تعین -

چنانچان تمام رشتہ دار ہوں کی کمل تفصیل ابو محد عبداللہ بن مسلم قنید الکاتب الدیوری التوفی ۲۹۵ جری نے اپنی کتاب ترجمہ المعارف جلداوّل مطبوعہ آسی پریس لکھنو میں تحری ہے۔



# خصوصیات امام ذوالنورین طالنی

# بهلى خصوصيت دامادرسول مونا

امیرالمؤمنین سیّدناعثمان دانشور کی سب سے اہم خصوصیت بیہ کے دحضورا کرم می الفینی کی دوصا جزادیاں حضرت ام کلثوم ذائفی اور حضرت رقید و الفینی جوحضرت خدیجہ فالفینی کی کی دوصا جزادیاں حضرت فاطمہ ذائفینی کی سی بہنیں تھیں۔ آپ کے عقد میں فاطمہ ذائفینی کی سی بہنیں تھیں۔ آپ کے عقد میں آئیں۔ حضرت عثمان دائفین کی بیدوہ خصوصیت ہے جس میں دہ بالکل اسکیلے ہیں اور کسی صحابی رسول کو بیشرف حاصل نہیں ہے۔

مُلَا بِاقْرَ مِلْسَى وصيات القلوب جلدووم صفحه ٥٥ "برلكست بين:

فاطمه را بحضرت امير المونيين تزويج نمود كرد به ابوالعاص بن رئيج از بن اميه بود زينب را ـ و بعثمان بن عفان ام كلثوم راو پيش از ال كه نجانه آل رود برحمت البي واصل شده و بعداز دحضرت رقيد را با تزويج نمود " ـ

" دعفرت رسول الله فالمنافية من حضرت فاطمه فلي كا نكاح حضرت على والمناؤ المناؤ المناؤ المناؤ المناؤ المناؤ الما الدالعاص سے كيا جو بني اميہ سے شے اور عثمان بن عفان كے ساتھ ام كلثوم كا نكاح كيا وہ ابھي حضرت عثمان والمئن كر مرز تمكين تھيں كہ بقضائے اللي فوت ہو تمكين تو ان كے بعد حضور المناؤ الله فوت ہو تمكين تو ان كے بعد حضور المناؤ الله فوت ہو تمكين تو ان كے بعد حضور المناؤ الله فوت ہو تمكين تو ان كے بعد حضور المناؤ الله فات مرديا"۔

قارئين كرام خالفين محابك ان معتركتابول يف امورذيل مين معلوم موے -

# المراضية المنظمة المنظ

ا) حضور النيام كي جارصا جزاديال تعين\_

۲) حضرت عثمان طالخیج داما دِرسول ہیں ان کے عقد میں دوصاحبز ادبیاں رقیہ اور ام کلثوم آئیں۔

۳) حضرت عثمان الماثيثة مهاجراة ل مجمى بين اورآب نے سب سے بہلے عبشه كى طرف ہجرت فرمائى۔ طرف ہجرت فرمائى۔

وه اپئي كتاب "مجالس المونين كصفحه ٨ پر لكيمتے بيں:

#### ههيد ثالث كااعتراف

اگراو(بنی) بونت بخز بغارفرارنمود ۱ این (علی) بونت منع و بخز درخانه خودقرار کرداگر بنی دختر بعثمان داد ولی وختر بعمر فرستاد ـ

''اگرنی نے عاجزی کے وقت بھا گسکر غارجیں پناہ لی۔ توعلی نے عاجزی کے وقت بھا گسکر غارجی پناہ لی۔ توعلی نے عاجزی کے وقت محمر کے وقت کھر جی گسکر بناہ لی اگرنی نے اپنی دختر عثان کو دی ، توعلی نے اپنی دختر عمر کے ماتھ بیاہ دی''۔ (مجانس المونین مطبوعه ایران منحہ ۴۸)

### شيرخدا كاارشاد

خودعلی مرتضلی هیرِ خدارلائن این مرتب ایراز میں حضرت عثان دلائن کے اس شرف کا اعتراف فرمایا ہے:

وَيِلتَ مِنْ صِهْرِهِ مَالَمْ يَنَالاً-

'' عثمان تم نے رسول کی وامادی کا وہ شرف حاصل کیا ہے جو حضرت ابو بکر وعمر خالفہُنا کو بھی حاصل نہ ہوا''۔ (نج ابلا خت جلداۃ ل صفحہ معری)

عضرت على كرم الله وجهد الكريم حصرت امير المونيين عثمان و والنورين والفيئو كى شان ان الفيئو كل مثان النافظول مين فرمات جين :

''اے علی ، یس کو کی الی بات نہیں جائی ، جس ہے آپ ناواقف ہوں ، نہ مل کی ایسے امری طرف آپ کی رہنمائی کرسکتا ہوں۔ جے آپ نہ جانے ہوں۔ جو آپ جانے ہیں وہی ہم جانے ہیں۔ کسی بات میں آپ پر سبقت نہیں رکھتے کہ جس سے آپ کو باخر کریں۔ اور نہ کسی بات میں آپ سے جدا ہوئے کہ آپ کو بتادیں۔ سے آپ کو باخر کریں۔ اور نہ کسی بات میں ہم آپ سے جدا ہوئے کہ آپ کو بتادیں۔ جس طرح ہم نے سنا ، ای طرح آپ نے دیکھا۔ جس طرح ہم نے سنا ، ای طرح آپ نے دیکھا۔ جس طرح ہم نے سنا ، ای طرح آپ نے سنا۔ جس طرح ہم رسول اللہ کا اللہ کی ہوئے اس مورے ابو بر وعم بھی ممل حق پر عمل کرنے میں آپ سے زیادہ سر اوار مربی سے کیونکہ باعتبار قربت آپ رسول اللہ سے ان دونوں کے مقابلے میں نزدیک میں ۔ (نجی ابلانے صفی ا

بلاشبة ب في سفر رسول اكرم المنظيم كى دامادى كاشرف دومر تبه حاصل كيا

الغرض یہ بات سب کی معتبر ندہی کتاب سے ثابت ہے کہ حضرت شیر خدا دائی ہیں اور حضرت شیر خدا دائی ہیں اور حضرت عثمان دائی ہی حملہ دی ہیں اور حضرت عثمان دائی ہی حیا کے عقد میں دو، اور حضرت عثمان دائی ہی ہا تمیازی خصوصیت ہے۔ جس میں وہ منفر دہیں اور اس سے سیّد نا عثمان غی دائی ہی ہا تمیازی خصوصیت ہے۔ جس میں وہ منفر دہیں اور اس سے سیّد نا عثمان غی دائی ہونے اور ان کے خلص جاں نثار نبی ہونے کی بہت ہوی دلیل ملتی ہے اگر سیّد نا علی کے لیے داما و رسول ہونا میرف کی بات ہے تو سیّد نا غنی دلیل ملتی ہے اگر سیّد نا علی کے جب حضرت عثمان غنی دائی ہونے کہ جب حضرت عثمان غنی دائی ہونے کے اس داخل ہونا کوئی جواب نہیں ہن ہوتا ہو کہ جب حضرت عثمان خسی میں جا کہ جب حضرت عثمان میں دائی دائی ہونے کی خصور ما اللہ کی طرف ایک حقیقی صاحبز ادی جناب فاطمہ تھیں ۔ لیکن بات می می میں بیت بی کہ حضور ما اللہ کی طرف ایک حقیقی صاحبز ادی جناب فاطمہ تھیں ۔ لیکن بات می می میں بیت دائل و حقائق ان کا ساتھ نہیں دیتے۔

چنانچەلاحظەفرمايىخ:

# اللهم صل على رقية

تخفہ العوام ایک نہایت ہی معتبر، منتند اور مقبول عام کتاب ہے۔ اس میں جہاں عنہ ہے۔ اس میں جہاں عنہ کے لیے دعا کا ذکر ہے وہاں میہ جملے بھی موجود ہیں ؛

" کراے اللہ اس پر لعنت نازل فرماجونی کوان کی صاحبز ادی رقیہ کے معالمے میں یاام کلثوم کے معالمے میں ایذ ایجنجائے"۔

دروداورلعنت کے بورے جملے میر ہیں:

اللهم صَلِ عَلَى رُقَيَّة بِنْتِ نَبِيْكَ وَالْعَنَ مَنْ اَدَى نَبِيْكَ فِيْهَا اللهم صَلِ عَلَى الله مَ عَلَى وَالْعَنَ مَنْ اذَى نَبِيْكَ فِيْهَا اللهم صَلِ عَلَى امْ كُلُنُوم بِنْتِ نَبِيْكَ وَالْعَنَ مَنْ اذَى نَبِيْكَ فِيْهَا۔

( تخذة العوام مطبوعه معنوسني ١٠١)

"اے اللہ تو اپنے نی کی صاحبز ادی رقیہ پر درود کھیج اور جو تخص تیرے نی کی اس صاحبز ادی کی وجہ سے تکلیف ویتا ہے، اس پر لعنت نازل فر مااے اللہ تو اپنے نی کی صاحبز ادی ام کلثوم پر بھی دروداور رحمت نازل فر ما۔ جو تفس تیرے نی کی صاحبز ادی کی وجہ سے تکلیف دیتا ہے اس پر لعنت نازل فر ما۔ جو تفس تیرے نی کی صاحبز ادی کی وجہ سے تکلیف دیتا ہے اس پر لعنت نازل فر ما"۔

اس درود سے اظہر من اشمش ہے کہ حضرت رقیدوام کلٹوم وحضرت فاطمہ فری النظم اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے کہ حضرت رقیدوام کلٹوم وحضرت فاطمہ فری النظم کی طرح حضور من اللہ بیا ہے اس وجہ سے ان پر درود بھیجا جاتا ہے ان جملوں برغور سیجے۔

"جوتیرے نی کور قیہ یا ام کلوم دی گفتم کی وجہ سے ایڈ ای بنجاتا ہے اے اللہ اس پرلعنت نازل فرما"۔

ظاہر ہے کہ حضور اکرم مان فیکی کواس سے برسی تکلیف اور کیا پہنچائی جاسکتی ہے کہ آپ کی اولادہی کا اٹکار کردیا جائے۔

حضور کی جارصا حبزادیال تھیں

بہرحال قرآن کریم اور سے روایات اور خالفین کی معتبر ندہی کتب کی روایات سے بدواضح ہے کہ حضور من المریم کی جارصا جزادیاں تھیں۔

سورة احزاب مل يع

يَايَهَا النّبِي قُلُ لِازْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنّ

مِنْ جَلَا بِيبِهِنَّ ل رَجم متبول احرم ١٩٥)

ری بر برای این از واج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عور توں سے در اہل ایمان کی عور توں سے میں کہدو کرووا ہی جا دروں سے کھوٹکھٹ نکال لیا کریں''۔ میر کہدو کردوا پی جا دروں سے کھوٹکھٹ نکال لیا کریں''۔

اس ترجمہ سے صاف طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ حضور کا تائیے کی صاحبزادیاں ایک سے زائد تھیں، جیسا کہ لفظ بیٹیوں سے ظام ہے جو کہ بنات کا ترجمہ ہے اور بنات بنت کی جمع ہے۔ جمع کے لیے کم از کم تین افراد ضرور ہوا کرتے ہیں۔

۲) دوسری دلیل:

تَزَوَّجَ خَدِيْجَةَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعَ وَعِشْرِيْنَ سَنَةٌ فَوَلَدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَدِهِ الْقَاسِمُ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأَمْ كُلُثُوم وَوَلَدَلَةُ بَعْدَ مَبَعْدِهِ الطَيِّبُ وَالطَّاهِرُ والفَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ وَروى آيْضًا آنَّه لَمْ يُولَدُلَه بَعْدِ الْمَبْعَثِ آلا فَاطِمَةُ وَآنَ الطَّيْبَ وَالطَاهِرَ وَلِد اقْبُل مَبْعَدِم -

(اصول كافى ايواب الناريخ ص ١٧ يماسطر١١)

جناب رسول الله طالقية أن في فديجه فلا في المائة كان كيا، جب كه آپ كا عمر بين سال سے مجوزا كرتمى حضرت فديجه فلا في سال از بعثت قاسم اور رقيه اور زين سال سے مجوزا كرتمى حضرت فديجه فلا اور طابراور فاطمه كا تولد ہوا ، اور سيار بين اور ام كلثوم پيدا ہوئيں اور بعثت كے بعد طيب اور طابراور فاطمه كا تولد ہوا ، اور سيام مجمى روايت كيا حمد مور مقاطمة كا تولد ہوا ، اور بعث معرف حضرت فاطمه مَدائلاً بيدا ہوئيں

اورطیب وطام ربعثت سے پہلے پیدا ہو چکے تھے"۔

اصول كافى وه كتاب ب حس كاملاحظه الم مهدى عليائل فرما يحكي بين اورآب نے مہرتقدیق بھی شبت کردی ہے۔جیما کماصول کافی اوّل پرمرتوم ہے: قَالَ إِمَامُ الْعَصْرِ وَحُجَّةُ اللَّهِ ٱلْمُنتَظَرُ طَذَا كَافِ لِشِيعَتِنَا۔ امام موصوف نے فرمایا ہے ریکتاب جارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ غالبًا اس كماب كانام كافي ركهنااس بناير ب كدامام مبدى عليرسي السكوكافي فرمايا سويجنه كامقام ہے كه اگر رقيه وزينب وام كلثوم بنات حضرت رسول الله مالاليكام

موتيل توامام مبدى ادعوهم لاباءهم هو اقسط عند الله كيم منظر كم ہوئے ان تینوں کے اساء کواولا دِرسول مالیٹی کم سے خارج فرمادیے۔امام مہدی کارقیہ اورند بنب اورام كلثوم كواولا درسول مين و كيوكرسكوت فرمانا اورهاندا كاف نشيعتنا كهنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ حضرت زینب امام کلثوم و فاطمہ نبی کریم مالا يا کا کے حقیق

صاحبزاديال تميس-

۲) محمد بن یعقوب کلینی نے اس اختلاف کورواین طور پرنقل فرمادیا کہ کون ی اولا دحضرت كوبل ازبعثت پيدا موئى اوركون ى اولا دبعد از بعثت يعنى اس ميں روايات كااختلاف بيكن علامه فدكوركوا جي روايات مين كهين بياختلاف نبيس ملاكه رقيه وزينب و ام کلثوم حضور ملافیز کمی بیٹیاں نہ تھیں۔ ورنداس اختلاف کو اختلاف اوّل کی طرح ضرور ذكر كر دينے \_معلوم ہوتا ہے كەحضرت رقيه وزينب وام كلثوم كابنات رسول الله مالكيلهونا مسكمتفق عليهي

صاحب كافى فے اس امر كاالتزام كيا ہے اور اول كتاب ميں بھى فرمايا ہے كه میں اپنی کتاب میں وہ روایات ذکر کروں گا۔ جوموثق اور معتبر ہوں گی۔ چنانچہ صاحب تغییرصافی نے بھی محربن یعقوب کلینی صاحب اصول کافی کے اس التزام کوفل کیا۔

ذَكَرَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَنَّهُ يَنِقُ بِمَا رَوَاهُ فِيهِد (تَغير صافَى صَفَي الطره) كليني في أوَّل الْكِتَابِ أَنَّهُ عِنْ بِمَا رَوَاهُ فِيهِد (تَغير صافَى صَفِي الطره) كليني في الله عن مردى موكا كليني في الله عن مردى موكا

موثق اورمعتبر ہوگا۔

شارح کافی ملاطیل قزویی نے صدیت ندکور کی شرح میں تحریفر مایا ہے: پس زادہ شد برائے اواز خدیجہ پیش از رسالت اوقاسم در قیہ وزینب وام کلثوم و زادہ شد برائے اوبعد از رسالت طیب وطاہر وفاطمہ۔

حضور کی اولا و حضرت خدیجة الکبری الفنائے ہے بل از بعثت قاسم اور رقیہ اور زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئے۔ اور نینب اور ام کلثوم پیدا ہوئے۔ اور ام کلثوم پیدا ہوئے۔

(مانی شرح اصول کافی کتاب الجیه بزسوم، حصد دم باب مولد النبی و دفائته منجه سیمه) مه) شارح کافی طامحه باقر اصغیمانی حدیث ندکور کی شرح کرتے ہوئے فرماتے

میں کہ:

"مام كتمام علما واس امر برشفق بين كه حضور الخالي كي صاحبز اديان جارتهين" -(مراة العقول ..... جلد دوم منويا ٢٥)

۵) در در دیث معتر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است مفصل روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت رسول الله مخاطب نے فرمایا:

خد یجداورارهمت کندازمن طاهر دمطهر بهم رسانید کدادعبدالله بودوقاسم را آورده ورقیه و فاطمه وزینب وام کلثوم از بهمرسید" -

معتبر حدیث میں امام جعفر صادق علیئل سے منقول ہے۔ حضرت رسول اللہ مقاطع نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ ذائل کی اور حمت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ ذائل کی اللہ تعالیٰ حسالہ اور اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالی

المُن اللهُمْ صَلِّ عَلَى الْقَامِمِ وَالطَّاهِرِ إنبى نَبِيّكَ اللهُمْ صَلِّ عَلَى الْعَامِمِ وَالطَّاهِرِ إنبى نَبِيّكَ اللهُمْ صَلِّ عَلَى أَمْ كُلُومٍ بِنْتِ نَبِيّكَ اللهُمْ صَلِّ عَلَى أَمْ كُلُومٍ بِنْتِ نَبِيّكَ .

(تهذيب جاوّل ص١٥١)

''اے اللہ رحمت فرما قاسم اور طاہر اپنے نبی کے دوبیوں پڑا ہے اللہ رحمت فرما اپنے نبی کی بیٹی رقیہ پر ،اے اللہ رحمت فرما اپنے نبی کی بیٹی ام کلنوم پڑ'۔

باب در بیان اولا دا مجاد آنخضرت است در قرب الاسنا د بسته معتبر از حضرت معادق روایت کرده است که از برائے رسول خدااز خدیج متولد شد ند طاہر وقاسم و فاطمہ و مادق روایت کرده است که از برائے رسول خدااز خدیج متولد شد ند طاہر وقاسم و فاطمہ و ام کلثوم در قیہ و زینب رحیات القلوب جلد دوم باب پنجا و کیم منحه ۵۵)

قرب الاسناد میں معتبر اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق علیائیں سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیلی کے اولا دجو حضرت خدیجہ ڈانٹی کی اولا دجو حضرت خدیجہ ڈانٹی کی اولا دجو حضرت خدیجہ ڈانٹی کی اورام کلثوم اور رقیہ اور زیرنب تھیں'۔ اورام کلثوم اور رقیہ اور زیرنب تھیں'۔

۸) ابن بابویه بسند معتبر از آنخضرت (جعفر صادق) روایت کرده است که از برای خضرت از آنخضرت (جعفر صادق) روایت کرده است که از برای خضرت رسول متولد شدند از خدیجه قاسم و طاهر نام طاهر عبدالله بودوام کلثوم و رقیه و زینب و فاطمه در حیات القلوب جلد درم مغیره ۵۵)

ابن بابویه معتبرطریق سے امام جعفر صادق مَلائل سے روایت کرتا ہے کہ حضرت رسول اللہ مالفیل کی اولا دحضرت خدیجہ ڈبی جہاست قاسم اور طاہر جس کا نام عبداللہ تھا۔ ادرام کلثوم اور رقیہ اور زینب اور فاطمہ پیدا ہوئیں''۔

بيدونول روايتي ايك مغير پرموجود ہيں۔

9) اللهم صلّ على الْقاسم وَالْطاهرُ انهى نَبِيّكَ اللهم صلّ على رُبِيّكَ اللهم صلّ على رُبِيّة بِنتِ نَبِيّكَ اللهم صلّ على أم كلثوم بِنْتِ نَبِيّكَ اللهم صلّ على أم كلثوم بِنْتِ نَبِيّكَ اللهم صلّ على أم كلثوم بِنْتِ نَبِيّكَ اللهم اللهم من الله الله من الله م

اہے نی کی دختر رقبہ پراے اللہ رحمت فرمااہے نی کی دختر ام کلٹوم پر۔ (حضرات شيعه كي مشهور كمّاب تحفة العوام)

مشهورا نست كه دختر ان المخضرت چېارنفر بودند و جمه از حضرت خد يجه بوجو د

آ مدند\_(حيات القلوب جلدوه م فحده ٢٥)

وومشهور وہی ہے کہ حضرت رسول الله مالينيكم كى بيٹياں جارتھيں اورسب كى

مب مفرت خد يجه ظافيًا سے پيدا موتيل -

الغرض قرآن اورمعتبر ومنتذيح احاديث وروايات سے ميثابت ہوتا ہے كہ حضورا كرم الطياكم كي حارحقيقي صاحبز اويال تحسي -

بَيْدَ اللّٰهِ لِيُذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ إِنْعَا يُرِيْدُ اللّٰهِ لِيُذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيراً\_(الااب٢٢)

اللدتويمي حاجتا ہے اے بی کے کھروالو کہم سے تایا کی دور فرمادے اور تہمیں یاک کریےخوب متمرا کردے۔

علاء کی ایک جماعت نے تصریح کی ہے کہ اس آیت میں اعل البیت سے حضور سرورعالم تأفيظ كازواج مطبرات مرادبي - كيونكهاس آيت كے اوّل اور بعدازواج مطبرات بى كاذكر ب- چنانچاس آيت سے پہلے آيات يا النبي قُل لازواجك سے کے کروقلن قولا معروفا تک ادراس کے بعد کی آیت و اذکر ن ما یُتلی فِی مود ويُحرّ مِنْ ايَاتِ اللهِ وَالْحِكمَةِ أزواجَ مطهرات عنى متعلق بين -سيدامفسرين حضرت ابن عباس الطفؤ اورحضرت عكرمه واللفؤ كابيان ہے كه

آیت تطهیرے مرادحضور می ایک از داج مطبیرات ہیں۔ (حضرت عبدالله بن عباس حمر امت اورمفسر قرآن بین حضور کے چیازاد بھائی

بير حضور طَالْمُ الله علمه الكِتاب، الله علمه الكِتاب، اللهم علمه الكِتاب، اللهم علمه الكِتاب، اللهم علمه الكِتاب، اللهم علمه الحكاب، اللهم علمه الحكمة، اللهم فقه في الدّين، الهي ان وقر آن ميما الهي انبيل حكمت اوردين كي مجمع عطافرها)

ایک شہر بیرا ہوتا ہے کہ بسطھ و کے تع ڈکر کی خمیر ہے جوم دوں کے لیے
استعال ہوتی ہے اس لیے از واج مطہرات کا مراد لینا درست نہیں ہے لیکن جواب بیہ
ہے کہ اگر قرآن مجید ہی ہے بیٹا بت ہوجائے کہ جمع ذکر کی خمیر عورتوں کے لیے آئی
درست ہے تو پھر گئے اکش انکار کہاں۔

سورة تقص پارہ ۲۰ میں حفرت موکی علائی کے واقعہ بھی ہے گا۔ آلا کھیلیہ امسکنٹوا حفرت موکی نے اپنی ہوی سے فرایا تم یہیں تغہر جا وجھے آگ دکھائی دی ہے۔ اس آیت میں امکنو صیغہ جمع فہ کر ہے جو کہ حضرت موکی کی ہیوی کے لیے استعال ہوا ہے۔ اس طرح سورہ ہو میں انگ محنیت میں انگ کو شوں نے حضرت سارہ فرکر ہے جو زیخا کے لیے استعال ہوا ہے۔ سورہ ہود میں فرشتوں نے حضرت سارہ سے کہار حمد اللہ و ہرکا تہ کیکم میں خمیر جمع متعلم ہے جس سے واضح ہوا قرآن مجید میں جمع میں جمع متعلم ہے جس سے واضح ہوا قرآن مجید میں جمع فیرک کے لیے بھی استعال ہوتی ہے تو اس طرح تطبیر میں جمع فیرک کی خمیر حضور میں جمع فیرک کے لیے تا تی ہے۔ فاتم کی ضمیر حضور میں جمع فیرک کے لیے تا تی ہے۔ فاتم کی ضمیر حضور میں ان واج مطہرات کے لیے آئی ہے۔ فاتم

قرآن مجید میں بھی اہل البیت سے بیوی کا مراد ہوتا واضح ہے۔ جب عزیر معرکی بیوی نے بوٹ کا مراد ہوتا واضح ہے۔ جب عزیر معرکی بیوی نے جناب بوسف فلائی کو برائی کی طرف بلایا۔ تو آپ دروازے کی طرف بھا گے اس نے آپ کا بیچھا کیا اور آپ کا کرنہ بیچھے سے پکڑ کر کھینچا کہ عزیر معر دروازے کے پاس لی میاز لیخانے اپنی برائت فلاہر کرنے کے لیے حیلہ تر اشا اور عزیر معرسے کہا:

قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَاد بِآهْلِكَ سُوّعً (سورة يست ١١٠)

کیاسزاہاس کی جسنے تیری گھروالی سے بدی چاہی۔
اس آیت میں اهل سے مراویہ مال ہوی ہی ہے۔
جب فرشتے حضرت ابراہیم خلیل عَلِیْتِ کو بیٹے کی بشرت سنانے کیلیے آئے ، تو
ان کی ہوی نے کہا یہ کسے ہوسکتا ہے؟ جب کہ میری عمرنو سے سخیاوز ہو چکی ہے اور
میرے شوم بھی پوڑھے ہیں ان کی عمرا یک موہیں سال ہوگئی ہے۔
میرے شوم بھی پوڑھے ہیں ان کی عمرا یک موہیں سال ہوگئی ہے۔
گالُو ا اَلْمَعْ جَبِیْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَّ کَانَهُ اَ عَلَیْکُمْ اَهْلِ

الْبَیْتِ۔ (ہود۲۲) فرشتے ہو لے کیا اللہ کے کام کا اچنیا کرتی ہو بیٹک اللہ کی رحمت ہواوراس کی پرکتیں تم پراس کھروالوں پر۔

مرین ایک سرید سے بھی واضح ہوا کہ بیبیاں اہل بیت میں داخل ہیں۔ لہٰذا اہل بیت اس آیت ہے بھی واضح ہوا کہ بیبیاں اہل بیت میں داخل ہیں۔ لہٰذا اہل بیت سے ازواج کوخارج قرار دینا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔

ای نوع کے دیگر دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ آیت تظمیر کے لفظ اہل بیت سے اولا بالذات تو حضور سیّد عالم اللّٰجَیْم کی از واج مطہرات ہی مراد ہیں۔ بیہ ی وجہ ہے کہ جن نفوس قد سید کالفظ اہل ہیت میں شامل نہ ہونے کا شبہ ہوسکتا تھا۔ حضور علیائلا نے انہیں اہل بیت میں شامل نہ ہونے کا شبہ ہوسکتا تھا۔ حضور علیائلا نے انہیں اہل بیت میں شامل فرما کراس شبر کا قلع قمع فرمادیا۔

چنانچ مسلم شریف می حضرت سعد بن وقاص طافتهٔ سے روایت ہے کہ جب
آ بت ندع ابناء نا و ابنائکم ٹازل ہوئی تورسول الله طافیہ ہے جناب علی سیدہ
فاطمہ وحسن وحسین کو بلایا اور فرمایا:

فَقَالَ اللَّهُمَّ هُولَاءً اهل بَيْنِي-"النَّى سِيرِ اللَّ بِيت بِينَ" - (مَحَلُوة) "بهرِ حال حق بديم الل بيت مِن ازواج مطهرات بمي داخل بين اور جناب على بهرِ حال حق بديم الل بيت مِن ازواج مطهرات بمي داخل بين اور جناب على

# 

مرتضی شیرِ خدا اورسیده عفیفه طیبه طاہره فاطمه اورشنراده کونین امام حسن وحسین دیکھیئے محلی۔اور قرآن وحدیث سے بھی بیری نتیجہ نگلتا ہے اور بیری امام ابومنصور ماتزیدی عمیلیہ سے بھی منقول ہے۔

آیت تظہیر سے اہل بیت کی فضیلت ٹابت ہوتی ہے اور اہل بیت نبوت کو نصیحت فر مائی گئی ہے کہ وہ گنا ہوں سے بجیں اور تقوی و پر جیز گاری کے پابندر ہیں۔



# ازواج مطهرات ....امهات المؤمنين

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے امہات المونین کوخطاب کر کے قرمایا: پنساء النبی کستن گاتھ پن النساء - (احزاب: ۴۹) اے بی کی بیبیواتم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو (لینی ان کا مرتبہ سب عورتوں

قرارديا:

وَأَذْكُونَ مَا يُتلَىٰ فِي بَيُونِكُنّ مِنْ اينِ اللهِ وَالْحِكُمَةِ (الزاب)
اور یادکروجوتمهار کے مروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت نیز تعظیم وحرمت میں حضور طافی کی از واج کوتمام مومنوں کی مائیں قرار دیا۔
وَ اَذْ وَ اَجُه اُمَّهُ مُعَهُمْ۔

اورنی کی بیبیال ان کی (تمام مسلمانول کی) ما ئیں ہیں۔
اس لیے حضور طافی کی تمام از داج مطہرات کی تعظیم وتو قیران سے عقیدت و
محبت لازم و داجب ہے۔ ام المونین خدیجۃ الکبری و ام المونین عائشہ صدیقہ اور
حضرت سیّدہ فاطمہ می کا تیم قطعی جنتی ہیں اور آبیں حضور کی اللیم کی بقیہ صاحبز او یوں اور

از واج مطہرات تمام صحابیات پر فضیلت ہے۔ان کی طہارت و پاک وامنی کی گواہی قرآن نے وی ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ پر معاذ اللہ تہمت زنا سے اپنی ناپاک زبان آلودہ کرنے والا قطعًا کا فرومر تد ہے اور آپ کی شان میں اس کے علاوہ بدگوئی کرنے والا گھراہ وجہنمی ہے۔

حضرت عائشه صديقه وليجنا كامرتبه ومقام

جب منافقین نے حضرت عائشہ ڈی کھٹا پرتہمت لگائی، تو اللہ تعالی نے سور ہور کی ستر ہ آیات میں جناب عائشہ صدیقہ کی عفت وعصمت یا کدامنی اور منافقین کے الزام کی تر دید فرمائی:

ا) إِنَّ اللَّذِينَ جَآءُ وَ ا بِالْإِفْلِيْ يِنْكُ مِنَافِقَ بِرُ ابْهِمَانِ لاَ عِنْكَ مِنَافِقَ بِرُ ابْهِمَانِ لاَ عِنْكَ مِنَافِقَ بِرُ ابْهِمَانِ لاَ

ہے منا کی بڑا بہان لاے ری و در مان مان کا دہ

ا) وَقَالُوْا هَذَا إِفْكُ مَّبِينَ۔ اے مسلمانوں جب منافقین نے تہمت لگائی تو تم نے نیک گمان کیوں نہ کیا۔

٣) فَاوُلْنِكَ عِنْدَاللَّهِ هُمُ الكَّذِبُونَ \_

تووہی (لین تہمت لگانے والے) اللہ کے نزد کیے جھوٹے ہیں۔

٣) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا (اور)

قرآن کی ان آیت کے مطابق جناب عائشہ میں بنائے مائٹ کے متعلق بد کمانی اور برائی کی تہمت کا قائل دائر واسلام سے خارج قراریا تا ہے۔

حضور سیدعالم الفیکارنے جناب فاطمہ سے فرمایا کیاتم اس کومجوب نہیں رکھو گی جس کو میں محبوب رکھتا ہوں۔ جناب فاطمہ نے جواب دیا، کیوں نہیں افر مایا تو عائشہ

ہے محبت کرو۔ (مسلم)

حضرت امسلمہ ڈاٹھنا ہے فرمایا عائشہ کے معالمہ میں مجھے ایڈ انہ دو۔ میں عائشہ کے معالمہ میں مجھے ایڈ انہ دو۔ میں عائشہ کے ساتھ ایک بستر میں ہوتا ہوں تو بھی وتی آ جاتی ہے۔(مقلوۃ) عائشہ کے ساتھ ایک بستر میں ہوتا ہوں تو بھی وتی آ جاتی ہے۔ حضور مالی بی خیر میں میں میں سلام عرض کرتے ہیں۔

(بخاري)

حضور ما النظیم نے فر مایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش یا کبیدہ فاطر ہوتی ہوتو مجھے معلوم ہوجا تا ہے، جب تم مجھ سے خوش ہوتو یوں کہتی ہو، لاور تب محمد اور اگرتمہارا مزاج خراب ہوتا ہے تو لاور تب ابر ہیم کہتی ہو۔ جناب عائشہ نے جواب دیا ناسازی طبع کی صورت میں بھی صرف آپ کا نام مچھوڑتی ہوں (آپ کی ذات سے وابستگی نہیں مجھوٹ سے وابستگی نہیں مجھوٹ سے وابستگی نہیں مجھوٹ سے کا نام مجھوڑتی ہوں (آپ کی ذات سے وابستگی نہیں مجھوٹ سے کی در بخاری)

جرئیل امین نے رہیمی سزرومال میں مصرت عائشہ ذاتی ہے کا تصویر بارگاہ نبوت میں پیش کیا اور عرض کیا طلقہ ڈو جنگ فیمی الگونیا و الانبحریة بیدونیا و آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ (بغاری)

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ از واج کی تعداد گیارہ تک ہی ہے۔ بیسب یکدم نکاح میں نہیں آئیں بلکہ کے بعدد گرےان سے نکاح ہوا۔ ترتیب یوں ہے: نکاح میں نہیں آئیں بلکہ کے بعدد گیرےان سے نکاح ہوا۔ ترتیب یوں ہے:

حضرت خد يجالكبرى والغيا

حضرت فدیجہ الکبری فاقع ازواج مطہرات میں ایک بلند ورجہ رکھتی ہے۔
کیونکہ بھی حضور فلیا ہے کی اوّل محرم راز میں اور ابتدائے وی کے موقع پر آپ ہی
حضورا کرم الفیکا کوورقہ کے پاس لے گئی تعیں۔آپ کا نام فدیجہ اور لقب طاہرہ ہے۔
آپ حضورا کرم الفیکا کی پہلی مقدس فی بی میں۔آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائد
آپ حضورا کرم الفیکا کی پہلی مقدس فی بی میں۔آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائد
ہے۔والد کا نام عامر بن نوی ہے۔ حضرت فدیجہ منافی کی پہلی شادی ابو ہالہ بن زوارہ

سی سے ہوئی۔ اور دولڑ کے ہنداو زحارت پیدا ہوئے۔ ابوہالہ کے انقال کے بعد آپ عتبی سے ہوئی۔ اور دولڑ کے ہنداو زحارت پیدا ہوئے۔ آپ اللہ کا بنام ہند پیدا ہوئی۔ اس عتبیق بن عائد مخز وقی کے عقد میں آئیں ان سے ایک لڑی بنام ہند پیدا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ خالفی سیّد المرسلین کے عقد میں آئیں۔ اس وقت حضور مالی الی عمر مبارک ۲۵ مرس اور حضرت خدیجہ خالفی نکاح کے برس اور حضرت خدیجہ خالفی کی عمر مبارک ۲۵ سال تھی۔ حضرت خدیجہ خالفی نکاح کے بعد ۲۵ برس تک زندہ رہیں۔ ان کی زندگی میں حضور مالی کے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ حضور مالی اس تک زندہ رہیں۔ ان کی زندگی میں حضور مالی کے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ حضور مالی اس تعالی کر میں ہوئیں۔ دوصا جزادے جو کہ بچین میں انقال کر کے دور جا رہا ہوئی میں مندر ادے جو کہ بچین میں انقال کر کے ۔ اور چارصا جزادیاں حضرت فاطمہ، زینب، رقیہ، اورام کلاؤم ہوگئی

حضرت ام الموشین فدیجة الکبری فاتفی سے حضور قاباتی کوب انہا مجت تھی۔
ان کی وفات کے بعد آپ کامعمول تھا۔ جب بھی گریں کوئی جانور ذرخ ہوتا تو آپ مالی فات کے بعد آپ کامعمول تھا۔ جب بھی گریں کوئی جانور ذرخ ہوتا تو آپ مالی فائی خفر ماتی ہے فائی ہی کے دائی عورتوں کو گوشت ضرور بھیجواتے۔ خود حضرت عائشہ فائی فر ماتی ہیں کہ جمعے حضرت خدیجہ فائی پر بہت رشک آتا تھا اوراس کی وجہ بیتی کے حضور طالی ہی میشدان کا ذکر فر مایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ کو بیکھی کہ حضور طالی ہی ہے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ کو بیکھی کہ اتو حضور طالی ہی میشدان کا ذکر فر مایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں دی ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ ڈی ٹی اے فر مایا: آپ ایک بردھیا کی یادکرتے ہیں۔ جومر چکی ہیں۔ استیعاب میں ہے کہاں کے جواب میں حضور طلائی اے فر مایا ہم گرنہیں کین جب لوگ کی تو خدیجہ نے میری تقعد این کی جب لوگ کا فر سے دواسلام لائیں۔ جب میراکوئی معین نہ تھا۔ انہوں نے میری مددکی۔ میے دواسلام لائیں۔ جب میراکوئی معین نہ تھا۔ انہوں نے میری مددکی۔

(مسلم شریف فعنل خدیجه)

حضرت سُوده بنت زمعه فاللها

حفزت موده حفزت خدیج کے بعد سب سے پہلے صفور کے عقد میں آئیں

رمفان ۱۳ ہجری نبوی بروایت زرقانی ۸ نبوی آپ کا نکاح ہوا۔ چارسودرہم مہر قرار
پایا۔ آپ ہے کوئی اولا دنہ تھی۔ آپ حضور طافی کا کہا ہے فرمانبردار بی بی تھیں اوراس
وصف میں تمام از واج مطہرات سے ممتاز تھیں۔ حضرت عائشہ کے سوا فیاضی اور
سخاوت میں بھی اپنی مثل ندر کھتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک تھیلی جبجی فرمایا
سخاوت میں بھی اپنی مثل ندر کھتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک تھیلی جبجی فرمایا
سیا ہے کہا ممیا در ہم آپ نے فرمایا کمجوروں کی طرح تھیلی میں درہم جسجے جاتے ہیں۔
میڈر مایا اور تمام درہم تقسیم کرویے۔ آپ سے پانچ حدیثیں مردی جیں ایک بخاری میں
میٹر میں حضرت عبداللہ بن عباس اور یکی بن اسعد بن زرارہ نے ان سے
روایت کی ہے۔

آپ کے من وفات میں اختلاف ہے واقدی کے نزدیک زمانہ خلافت امیر معاور میں کے نزدیک زمانہ خلافت امیر معاور میں آپ کی وفات ہو گئی،علامہ حافظ ابن حجر سال وفات ہے ہے واقدی معاور میں آپ کی وفات ہوگی،علامہ حافظ ابن حجر سال وفات ہے۔

وہی کہتے ہیں حضرت محرطاطئ کی خلافت کے آخری زمانہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت محرطاطئ کی خلافت کے آخری زمانہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت محرطاطئ نے سوس ھیں وفات پائی۔ اس لیے ان کا زمانہ خلافت ۲۲ ہوئی۔ حضرت مورکا اور یہ بی آپ کاسن وفات ہوگا حضرت سودہ کی پہلی شادی سکران بن عمر سے ہوئی تھی جوانقال کر گئے۔

# حضرت عاكشهمديقه في في

حضور کی از واج مطہرات برلفظ ام المونین کا اطلاق قر آن مجید کے ارشاد
و آزُو جُده اُمُها تُنهم ہے ماخوذ ہے۔ حضرت عائشہ مدیقہ دائی کا حضور سیدعالم الطیاری و آزُو جُده اُمُها تُنهم ہے ماخوذ ہے۔ حضرت عائشہ مدیقہ دائی کا کا مام عائشہ اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ حضور ملی کی بیں۔ آپ کا نام عائشہ اور کنیت ام عبداللہ بن زبیر دائی کو بغرض عبداللہ حضور میں کا فیا ہے جب کہ آپ کے جما نے عبداللہ بن زبیر دائی کو بغرض میں اور میں کی اور حضور میں گائی کے جماعے عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ۔

(فخ الباري)

وفات

حضرت عائشر مدیقه فران کا مسال تک حضور کالی کا ساتھ ذیر کی بسری ، جب حضور کالی کا دصال ہوا، تو آپ کی عمر شریف اٹھارہ سال کی تھی ۔ حضور کالی کی کا دصال ہوا، تو آپ کی عمر شریف اٹھارہ سال کی تھی ۔ حضور کالی کی کا دصال ہوا، تو آپ کی عمر شریف اٹھارہ سال کی تھی اور کا رمضان کے جمری میں وفات پائی ۔ اس وقت آپ کی عمر کے سال تھی ۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت فرن ہو کی ۔ حضرت ابو ہر رہ و بالٹی کا سال وقت مروان بن تھم کی طرف سے حاکم مدینہ تھے۔ انہوں نے تماز جنازہ پڑھائی۔

فضائل

از داج مطہرات میں حضرت ام المونین سیّدہ عفیفہ عائشہ صدیقتہ رہا گھا کے

فضائل دمنا قب آپ کا درع تقوی ، نقبی اوراجتها دی بصیرت اتن اعلی ہے کہ جس کے بیان کے لیے دفتر درکار ہے۔ مختفر ہی کہ آپ ام المونین ہیں حضور علیہ اللہ اللہ کو آپ سے بہت محبت تھی۔ ای محبت کی وجہ ہے آپ نے اپنے مرض وفات میں تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کرائی مقدی زندگی کے آخری ایام سیّدہ عاکشہ ذات ہی مقدی وفوری میں بسرفر مائے تھے۔

، رویان میں کر میں کہ جھے دھے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقتہ ڈی کئی خود ہی تحدیث نعمت کے طور پر فرماتی ہیں کہ جھے اللہ نے خوبیاں ایسی عطافر مائی جو کہ سی عورت کونہ میں۔

رہے عقد سے پیشتر میری تضویر حضرت جبرئیل امین نے بحضور نبوی پیش کی (بیہ تضویر قدرتی تعمی کسی انسان کی بتائی ہوئی نہیں)۔ تصویر قدرتی تعمی کسی انسان کی بتائی ہوئی نہیں)۔

و حضور نے بج میرے سی اور کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔

جى مى آپ كے خليفه اور آپ كے صديق كى صاحبز ادى ہيں۔

ع محدویا کیزه کمرانے میں پیدافر مایا کیا۔

و بوقت ومال حضور منائلها كاسراقدس ميري كوديس تعار

ت حضورمير \_ كمريس وفن موت\_

حضورمير كاف ميں ہوتے تو مجمی دی نازل ہوجاتی تھی۔

و مجھے اللہ تعالی نے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فر مایا لَکھ مَ مُنْفِ وَ قُوْ ورد فی کریم۔

المحمري برأت آسان عنازل موئي-

جب منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ فی کی ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کی برائت کو مہم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برائت خود برائت کی نہان سے بیس کرائی بلکہ اپنے محبوب کی زوجہ محرّ مہ کی برائت خود فرمائی اور سورہ نور نازل فرما کر جناب عائشہ صدیقہ فی کی پاکدامنی پر مہر تصدیق شبت کردگ کی (طبری) ایس کہ جو جناب عائشہ صدیقہ فی کی پاکدامنی کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہے۔

علمی زندگی

ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ خالفہ اصدیقہ موضل کے لحاظ سے سب متازیں، حضرت ابو بکر، حضرت عثان کھی کے زمانہ میں فتو کی ویتی تھیں۔ اکابر صحابہ آپ کے علم وفضل کے معترف متھا ور مسائل میں آپ سے استفساد کرتے تھے۔ صحابہ آپ کے علم وفضل کے معترف متھا ور مسائل میں آپ سے استفساد کرتے تھے۔ آپ سے ۲۲۱۰ حدیثیں مروی ہیں۔ جن میں سے ۲۵ حدیثوں پر بخاری ومسلم نے انفاق کیا۔ بخاری نے منفر دان سے ۵۳ حدیثیں روایت کی ہیں۔ ۱۸ حدیثیں امام مسلم نے منفر دطور پر روایت کی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ احکام شرعیہ کا ایک چوتھائی حصہ حضرت عائشہ صدیقہ خلافی اسے منقول ہے۔

ترندی کی حدیث ہے کہ جب کوئی مشکل کام پیش آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ خالفہا ہی حل کرتی تغییں تغییر ، حدیث ، اسرار شریعت ، خطابت اوب اور انساب میں آئے ناکؤ بہر جو بکال حاصل تھا۔

مخضر یہ کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹٹھ خضور مالٹینے کی بیوی ہیں۔ ام المونین ہیں۔ صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں۔ اور حضور مالٹینے کہ ہیں ہیں۔ ام المونین ہیں۔ صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں۔ اور حضور مالٹینے کہ ہیں جن کے داماد ہیں۔ یعنی صدیق وہ ہیں جن کے داماد ہیں۔ اور حضاتم النوین کرم رسول۔ نہ صرف رسول بلکہ رسولوں کے رسول اور اللہ کے مجوب اور خاتم النوین ہیں سبحان اللہ

#### حضرت حفصه والغربا

امیر الرومنین حضرت فاروق اعظم والفیز کی صاحبزادی بیل مال کا نام بنت مظعون ہے۔ بعثت سے پانچ برس قبل پیدا ہوئیں۔ جب کہ قریش کعبہ کوتغیر کررہ ہے سے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ خود حضور می افیا ہے نظرت حضمہ والفیز اسے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی اور نکاح ہوگیا۔ آپ کی وفات شعبان ۲۵ جبری میں زمانہ خلافت امیر معاویہ میں ہوئی۔ آپ کہ خوادہ بر معاویہ میں شہید ہوگئے۔

حضرت خصد فرافخ اسے ساٹھ حدیثیں مروی ہیں۔ جن میں سے امام بخاری نے ۵ یا نج روایت کیں۔

# حضرت امسلمه والنوا

نام مبارک ہند، کنیت ام سلمہ، والد کا نام سہل اور والدہ کا نام عا تکہ تھا۔ پہلے عبداللہ بن عبداللہ بن مغیرہ کے نکاح میں تھیں۔ انہیں کے ہمراہ اسلام لا کیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی ان کی ہے بہت ہوی فضیلت ہے کہ یہ پہلی عورت ہے جو ہجرت کرکے مدید آئیں۔ ان کے شوہر عبداللہ بن عبداللسد ہوئے شہوار تھے۔ غزوہ بدر واحد میں شریک ہوئے ان کے شوہر عبداللہ دین عبداللہ ہوگئے۔ ان کی نما زِجنازہ واحد میں شریک ہوئے ادرا حد میں چندزخموں کی وجہ ہے شہید ہوگئے۔ ان کی نما زِجنازہ حضور منافظ کے نے پڑھائی اور نو تکبیری کہیں۔ صحابہ نے عرض کی سرکار کیا سہو ہوا ہے۔ فرایا اراک ہزار تکبیر کے ستی شعے۔

ازواج میں سب کے بعدام سلمہ فی خیانے وفات پائی۔ تاریخ وقات میں اختلاف ہے۔ واقدی ۵۹ جمری امام ابراہیم حربی ۱۲، امام بخاری کی تاریخ میں ۵۸ ھاور بعض رواقوں میں ۱۲، جری آیا ہے۔ جب کہ امام سین طافئ کی شہادت کی خبر آئی اس وقت

ان کا انقال ہوا۔حضرت امسلمہ ڈائیجا سے ۱۷۲۸ حدیثیں مردی ہیں۔جن میں سے تیرہ پر بخاری وسلم کا اتفاق ہے اور تین کوامام بخاری اور تین کوامام مسلم نے منفر ڈ اذکر کیا ہے۔

# حضرت ام حبيب طي فها

نام مبارک رملہ۔ ام حبیبہ کنیت حضور طافی کی بعثت سے سترہ سال پہلے پیدا ہوئیں۔ ہوئیں اور عبداللہ بن جش سے نکاح ہوا۔ اپنے شوہرا قال کے ساتھ مسلمان ہوئیں۔ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی عبداللہ بن جش حبشہ جا کرعیسائی ہو گئے اور آپ اسلام پر قائم رہیں۔ اختلاف ندہب کی بنا پر دونوں میں علیحہ گی ہوگئی اور انہیں ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے ماہی ہے جس وفات پائی اور مدینہ میں فن ہوئیں۔ آپ کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے ماہی ہوئی سے دو پر بخاری وسلم کا اتفاق ہے۔

# حضرت زينب بنت جمش والأوا

حفرت زینب فران این بین جن کا نکاح پہلے حضور نے اپ متونی حفرت زید سے کرنا چا ہاتھا۔ مگر بیا وران کے بھائی راضی ندہوئ تو آبیمبار کہ ما کان لمومن و لامومن الح نازل ہوئی پھریہ میں راضی ہوئی سے اکاح ہوا۔ لیکن دونوں میں نباونہ

ہوسکا۔ حضرت زید خالفنو نے طلاق دے دی۔ حضور کا نیکی آبے نکاح کا پیغام دیا اور کتاب مجید میں بدارشاوفر مایا گیا کہ بینکاح اللہ عزوجل نے کیا۔ چنا نچہ حضرت زینب خوالف نے کیا۔ چنا نیم حضور مثالی آبے کی اس کے میں وہ ہوں جس کا تکاح اللہ نے آسان پر حضور مثالی آبے کے ساتھ کیا۔ آپ سے گیارہ حدیثیں مروی ہیں۔ دو پر بخاری وسلم کا اتفاق ہے۔

ام المساكين حضرت زينب بنت حزيمه في فيا

تام مبارک زینب ام المساکین لقب بیاس کیے کہ آپ فقرا کونہایت فیاضی کے ساتھ کھا نا کھلا یا کرتی تھیں۔ آپ پہلے عبداللہ بن جش کے نکاح جس تھیں جو جنگ احد بیں شہید ہو گئے منصاور سوھیں آپ عقد نبوی جس آئیں۔ نکاح کو دو تین ماہ بی گزرے منے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فدیجہ ذباتی ہی ہوا۔ حضور فی خودنماز جنازہ بی جی جس کو وصال حضور من فی ہو اس مال تھی میں فن ہو کیں۔ وفات کے دفت حضرت زینب فران ہنا کی عمر شریف پڑھائی۔ حسن البقی میں فن ہو کیں۔ وفات کے دفت حضرت زینب فران ہنا کی عمر شریف تمیں سال تھی۔

حضرت ميمونه والثيثا

آپ نے اپنی ذات کو بحضور نبوی منافظ کی بہد کیا۔ نام مبارک میمونہ والد کا نام حارث، والد کا نام مند تھا۔ پہلے مسعود کے نکاح میں تھیں۔ ان سے طلاق کے بعد ابود رہم سے نکاح ہوا۔ ان کے انقال کے بعد حضور منافظ کی زوجیت میں آئیں۔ الا ابود رہم سے نکاح ہوا۔ ان کے انقال کے بعد حضور منافظ کی زوجیت میں آئیں۔ اللہ سے میں وفات پائی۔ آپ سے میں حدیث میں جن میں سے سات پر بخاری وسلم نے انقاق کیا ہے۔

حضرت جوريد ملى فها

· قبیله یی معطلق کے سردار حارث بن ضرار کی بیٹی میں۔ان کی پہلی شادی مسافع

# المام المنظمة المنظمة

بن صفوان سے ہوئی جوغز وہ مرسط وہ میں قبل ہوااور بیمی لونڈی غلاموں میں ہاتھ آئیں اور ٹابت قبیس بن شاس انصاری کے حصہ میں آئیں اور حضور مال فی ان کوخرید کرآ زاد کردیا اور عقد تکاح میں لیا۔

رئے الاقرام دوسی وفات پائی جنت البقیع میں دنن ہوئیں۔ آپ سے سات حدیثیں مروی ہیں۔ دو بخاری میں اور دوسلم میں ہیں۔

# حضرت صفيه اسرائيليه والنوا

تام مبارک زینب، اور باپ کا نام جی بن اخطب تھا، جو بنونضیر کا سر دارتھا۔

ہاں کا نام ضرہ تھا، جو بنوقر بظہ کے سموال کی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی شام بن مشکم سے ہوئی۔ طلاق کے بعد دوسری شادی کنانہ بن الجالحقیق کے ساتھ ہوئی۔ یہ ہیں جب قلعہ قبوص (خیبر) فتح ہوا تو کنانہ تل ہوا۔ حضرت صفیہ فیلی نا کا باپ اور بھائی بھی کام آئے اور بیگر فرآر ہوئیں۔ حضور سال فی ان کو وجبہ سے لے کرآزاد کیا اور نکاح فرمایا۔ یہ دوسری شاری عمر یا کر وصال فرمایا اور جنت البقیع میں وفن ہوئیں۔ قرمایا۔ یہ دی حدیث میں مروی ہیں جن سے صرف ایک متفق علیہ ہے۔



# حضور ملافية منارك ولا دمبارك

متغق روایات بدہے کہ حضور سی المیلی میداولا دیں تفیس۔

ا) حضرت قاسم طالفيد

جواظهار نیوت سے کیارہ سال پہلے پیدا ہوئے۔ سات دن زندگی پائی ،حضور مالی کے احتاب سے سے۔ یکنیت حضور مالی کی جنور مالی کی کنیت ابوقاسم انہی کے احتساب سے ہے۔ یہ کنیت حضور مالی کی بہت پہند متمی۔

٢) حضرت زينب فاللها

حضور من النظام كا عمر مبارك و اسال كي تنى پيدا مو كيل ان ك خالدزاد بهائى ابوالعاص مسلمان موئے - ابوالعاص مسلمان موئے - عياق بجرى بي ابوالعاص مسلمان موئے - دوبار وابیس سے نکاح موااور حضرت زینب ذائخ ان مرح بیں انتقال فر مایا -

١ حضرت رقيد دلي فيا

اظہار نبوت سے قبل ۱۳۳ سال کی عمر جس پیدا ہوئیں، ابولہب کے بیٹے عتبہ سے شادی ہوئی۔ جس نے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور کا افری ان کے حضرت رقبہ کی شادی جناب عثمان فی دائیں سے کردی۔ حضرت عثمان دی تو خیست کی طرف ہجرت کی قبل نے دونوں ہجرت کی تو دونوں ہجرت کی سے کردی ۔ حضرت عثمان دی تو دونوں ہجرت کی سے ان کے ساتھ تھیں جس روز غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح کا مرثر دہ سایا گیا۔ ای روز انہوں نے وفات یا گیا۔

۴) حضرت ام كلثوم م<sup>التادي</sup>م

۲ سال قبل از نبوت پیدا ہوئیں۔حضرت دقیہ کے انقال کے بعد رہے الاوّل کے مہینہ میں ان کا نکاح بھی حضرت عثان مالٹنؤ سے ہوا۔ جھ برس تک حضرت کے ساتھ دہیں۔شعبان و هیں وفات ہوئی۔

# ۵) حضرت فاطمه طالخبا

اظہار نبوت کے اچ میں پیدا ہو کیں۔ جب پندرہ سال ساڑھے پانچ مہینہ کی ہوئیں تو اچ میں منزل ہوئیں ہوا۔ اس وقت حصرت علی دائیں ایک چا ور دوچکیاں مہینے کے تھے۔ ۱۸۸۰ درہم مہر مقرر ہوا۔ حضور طافی ایک پانگ، ایک چا ور دوچکیاں اور ایک مشک جہیز میں دی۔ حضرت فاطمہ ذائی اور حضرت علی دائیں میں بعض اوقات فاظمہ خانی محاملات میں رنجش ہوجاتی تھیں۔ حضور طافی ان کے گھر جا کر صلح کروادیے اور بہت خوش ہوتے۔ ایک دفعہ حضرت علی دائیں نے دوسرا نکاح کرنا چا ہا، تو حضور طافی کی بہت خوش ہوتے۔ ایک دفعہ حضرت علی دائیں نے دوسرا نکاح کرنا چا ہا، تو حضور طافی کی جنر مایا فاطمہ میری جگر کوشہ ہے جس سے اسے دکھ پنچ کا جھے بھی اذبت ہوگی، پھر جناب علی دائیں نے حضرت فاطمہ ذاتی کی زعر کی میں دوسرا نکاح نہ کیا۔ یہ تمام جناب علی دائی دی بالبری سے تھیں۔ حضور طافی کی فرون کی میں دوسرا نکاح نہ کیا۔ یہ تمام اولا دیں جناب خدیجہ الکبری سے تھیں۔ حضور طافی کی غربایا فاطمہ جنتی مورتوں کی سردار میں۔ (بناری)

# ٢) حضرت ابراجيم دالفيد

سب سے آخری اولا دؤی الحجیہ ہے میں جنابہ ماریہ قبطیہ کیطن سے حضرت
ابراہیم پیدا ہوئے۔حضور آئیس گود میں لیتے اور چوشے تھے۔ پندرہ مہینے زندگی پائی۔
عضور آئیس گود میں لیتے اور چوشے تھے۔ پندرہ مہینے زندگی پائی۔
عضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔سورج کوگر ہن کوگر ہن لگ میا۔عرب میں عام خیال تھا کہ کوئی بڑا محض مرتا ہے تو جا ندکوگر ہن لگ جاتا ہے۔

ریای مشہور ہو گیا کہ سورج کہن ان کی موت کا اثر ہے۔

حضور مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَرِما ما:

" جا ندسورج خدا کی نشانیاں ہیں۔ سی کی موت سے انہیں گریمن ہیں لگتا''۔

نوٹ: حضور من اللیا کی صاحبز او بوں کے بارے میں کسی قتم کا کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ صاحبز ادوں کے بارے میں سخت اختلاف ہے صاحبز ادوں کی تعداد آٹھ تک بنائی جاتی ہے۔

حضور ملاقية م كى جارصاحبز ادبول كے ثبوت

قرآن مجيد مين فرمايا لازواجك (سورها حزاب) اے ني اين بيبول سے فرما دو۔ از واج جمع کا صیغہ ہے جس ہے واضح ہوتا ہے کہ حضور ملی تیجیم کی ایک نہیں متعدد بيويان تعيس اس طرح حضور ملائيا كي صاحبز ادبون ميم تعلق قرآن ميں فرمايا و بَنَاتِكَ بنات بمی جمع کامیغہ ہے جس سے دامنے ہوا کہ حضور مانٹیا کی ایک نہیں متعدد صاحبز ادیاں

- مميں فبوت کے ليے مندرجہ ذیل كتب كامطالعہ ميجے۔ تغبيرابن كثيرمطبوعهمعر
  - استيعاب جلداة ل صفحة (r
  - ترجمه تاريخ طبري فارى جلداصغيه
- تاریخ ابن خلدون کمای ۱۲۹ جلد ۱۲۳ می ۲۲۹ می (4
- تهج البلاغة مطبوعه طبي رحمانية مخير ٢٣٣ ١٣٣ كا حاشيه (۵
  - اصول كافى بإب مولد النبي المالية المنافية المعني المساحد ١٤٨ (Y
    - تاریخ طبری فاری جلد ۱۳۵۰ متحد۵ سا (4
      - حيات القلوب جلد اصفحه ٨٩ (۸

9) صافی شرح کافی جزوسوم حصد اصفحه ۱۳۷۱\_۱۷۸۱

١٠) زادالمعادع يي وقاري صفحه ٢٨٧

۱۱) حیات القلوب جلد ۲ صفحه ۱۸

١٢) كتاب الخصال جلد ٢ صفح ١٢٨ (١٢

۱۳) نیرنگ نصاحت صفح ۳۲۹

١١١) اخبارالرجال صغير١٢١

١٥) كماب تخفة العوام مغيراا

١٢) دارج الدو وجلد اصفي ١٦٥ ـ ١٨٥ ١٨٥ ١٨٥ ـ ١٨٥

۱۵ شفا والعدور والكروب جلد المغيرا ۱۰ المعنى ۱۱ المعنى

١٨) حيات القلوب جلد ٢ صفح ١٨

19) الجوابرالمضيد جلداصني ١٩

۲۰) زرقانی شرح موابب جلد ۱۵۲ ۱۵۲۳ تا ۱۱۵۲

١١) زادالمعادجلداة ل صغيه٨

۲۲) مظایرتن جلد ۲ مسخد ۸ ۲۸،۹۸۸

٢٢٥) انسان العيون جلدسوم صفحه ٢٢٥

۲۲) تامخ التواريخ جلداكتاب دوم منحد ۵۹۸۲۵۹۷

١٥) تذكره الكرام مخيمالا

۲۷) سيرة الني (ابن بشام) جلداصفيه ۱۲۱ تا ۱۲۱



# حقائق وبصائر انصاف ودیانت اورخداخوفی کے ساتھ کی مسئلہ برغور کرنے والوں کے لیے

مجمد مسائل بیں جن میں اختلاف کیا جاتا ہے چھودا قعات ہیں جنہیں غلط رعک دے کر غلانان کی نکالے جاتے ہیں حق کیا ہے؟ امل حقیقت کیا ہے؟ مندرجہ ذيل حقائق اس سلسله ميس روشي كا باعث موسكت بيس بشرطيكه انعسأف وديانت اورخدا خوفی کے ساتھ خور وکلر کیا جائے''۔

رفيق قبروغار

امير المونين امام اوّل سيّدنا صديق اكبر الليّؤ كاحضور سيّد الرسلين علينا إنام کے پہلو ئے مقدس میں جکہ یانا آپ کی ایک اسی خصوصیت وفضیلت ہے جس کا انکار آ قماب کے اٹکار کے متراف ہے۔ کنید خطری میں حضور ملکی کی جلوہ فرما ہیں اور آپ کے پہلو میں حضرت صدیق اکبراور عمر فاروق بی بھی آرام فرما رہے ہیں۔ اگر ایمان کی نظروں سے دیکھا جائے تو بیدا ضح ہے کہان دونوں حضرات کے ذوق محبت رسول کواس درجہ تبولیت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کوحضور اللیکیم کی دائمی رفاقت عطافر مادی۔

سید ناامام حسین دان می قبر مبارک کا درجه سیدناام حسین دان می تشکید کر بلای قبراطهر دمنور کے متعلق امام ابوعبدالله داللهٔ

كارشادات بيرين:

السّلامُ ترعة مَنْ تَرَعَ الْجُنّة ـ
 السّلامُ ترعة مَنْ تَرَعَ الْجُنّة ـ

حفرت الى عبدالله عَليْ الله عند المحسن علياته كالمحسن علياته كالبرك جكه جنت المحسن علياته كالبرك جكه جنت كالمحسن المحسن المحسن

٢) وقال عَلَيْهِ السَّلَامُ حَريم قبر الحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ خَمْسَةُ
 فراسخ من اربعة جوانب القبر .

حَسْرت الم حَسْنَ عَلِيَهِم كَ قَبْرِكَا حَرِيم مِرْ طُرف سِي إِنْ فَي الْحَدَّةِ مِهِ السَّكَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ قَالَ مَوْضَعُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّكَامُ قَالَ مَوْضَعُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّكَامُ فَالَ مَوْضَعُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّكَامُ مِنْ أَيْهِ وَمُ ذَفِنَ فِيْهَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَّاضِ الْجَنَة \_

'' ابوعبدالله عَلِيْزِ اللهِ عَلِيْزِ اللهِ عَلِيْزِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْ سے ان کے روضہ کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

(من لايحضر والمفقيه جلددوم صفحة ١٨١)

جہاں روایات سے عظمت حسین کا پہتہ چلنا ہے وہاں یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ جس مقدس ومظہر زمین پرآج حضور سرور کا نتات کا فیڈ جلو وافر وزمیں اور جوعرش و کری ولوح وقلم اور جنت ہے جمی افضل واعلی برتر و بالا مقام ہے وہیں حضرت امیر الموسین صدیق الحرو فاروق اعظم بی فیٹ آرام فرما ہیں۔ اور یہ بات حضرت صدیق و فاروق ہے اس سول ہونے کی ولیل واضح ہے۔۔۔

تیرے ذوق محبت کو شرف اللہ نے بیہ بخشا کہ ماصل ہے حضوری دائی تھے کو تیفیر کی

تنبن حياند

جناب عائشہ صدیقہ مخاطبہ کی میہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضور مخاطبہ نے اسے آخری ایام ان کے ہاں گزارے اور انہی کے پہلومیں وصال فر مایا اور انہی کے پہلومیں وصال فر مایا اور انہی کے جمرہ مبارک میں آپ مخاطبہ کاروضہ بنا۔

حضرت عائشہ مدیقہ ڈاٹھیانے ایک خواب دیکھا تھا کہ آسان سے تمین جاند ان کے جمرے میں اترے ہیں۔اسکی تعبیر یہی قرار پائی کہ وہ تمین جاند حضورا کرم ٹاٹیڈیلم، حضرت صدیق اکبراور جناب فاروق اعظم میں گھڑنا تھے۔

روضهاقدس

معزت مولانا جای قدس سرہ العزیز نے شواہدالنو ت میں بدرویات لکھی

ے:

'' د معزت صدیق اکبر طافت نے بیدومیت فرمائی تھی کہ جھے میر ہول مالٹیکم کے پہلو میں فن کیا جائے اورانہوں نے بیتا کید کی تھی کہ میرا جنازہ تیار کر کے بحضور نبوی پیش کردینا اور بیوم ش کرنا:

"ابو بحر حاضر ہے اجازت ہوتو آپ کے پہلو میں وہن کر دیا جائے؟ اگر حضور الطخار کی اجازت ہوتو آپ کے پہلو میں وہن کر دیا جائے۔ جب حضور الطخار کی اجازت ہوتو وہن کر دینا ور فیمسلمانوں کے قبرستان میں نے جاتا۔ جب ریکلمات بحضور نبوی عرض کے مجے تو روضہ پاک سے بیآ واز آئی اد خیلول الحبیب الی الحبیب "دوست کواس کے دوست کے پاس بھیج دؤ"۔

حضرت صديق وفاروق كي عظيم حليل فضيلت

حضرت معدلتی و فاردق کی بیعظمت اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ بیدونوں حضرات بھی اس مجرہ نوری میں فن میں جہاں آج حضور جلووہ فرما ہیں۔ زبان وقلم

ے ان کی اس نصلیت کا انکار کردینا آسان ہے مرحقیقت محض باتوں سے ختم نہیں ہوا کرتی۔ ترجمہ مقبول صفحہ ۲۲۷ پراصول کافی کی بیروایت درج ہے کہ:

''سیّدناامام جعفرصادق دالین سے منقول ہے کہ جب رخم مادر میں نطفہ قراریا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس محف کے مدن کی زمین کی مٹی اس کے نطفہ میں ملادینے کا تھم فرما تا ہے۔ پھراس محف کا دل ہمیشہ اس جگہ کی طرف مائل رہتا ہے۔ جب تک کہ اس میں فن نہ ہوجائے'۔

اورسیده عفیفه عائشه مدیقه خانها کے جمره نوری کی به کیفیت ہے کہ اس میں جہال حضورت کی به کیفیت ہے کہ اس میں جہال حضورسید عالم نورجسم مان فیلی جہال حضورسید عالم نورجسم مان فیلی جہال حضور سید عالم دوجود ہیں۔ اعظم خان کھی موجود ہیں۔

جس سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے جس مقدی مٹی سے صفور سید عالم مظافیۃ کے جسم پاک کو بنایا ای کے قریب کی مٹی سے جناب صدیق اکبر داللہ کے جسم مارک کو بنایا اور جناب صدیق اکبر داللہ کا کو بنایا اور جناب صدیق اکبر داللہ کا کو بنایا اور جناب صدیق اکبر داللہ کا کو بنایا اور جناب مارک کو مرکب فرمایا اور بیدوہ فضیلت عظلی ہے جو تمام امت میں سوائے ان دونوں حضرات کے اور کسی کو حاصل نہیں۔

صدیق اکبر و الغیر شیرخداعلی مرتضی کرم الندو جهدالکریم کی نظر میں علامی الله علی الفریم کی نظر میں علامی این ابرا ہیم تحقیق تغییر تن میں امیر المونین امام اقل خلیفه بلافصل سیّد نا صدیق اکبر دالفیر کی میں دجہ فریل دوایات درج کی ہیں :

حَدَّقَنِى آبِى عَنْ بَعْضِ رِجَالِهُ رَفَعَهُ إلى آبِى عَبْدِاللهِ قَالَ لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفَارِ قَالَ لَابِي بَكُر كَافِي آنظُرُ إلى سَفِينَةِ جَعْفَرُو آصْحَابِهِ تَقُومُ وَآنظُرُ إلى الْانصَارِ فِي بَيُوتِهِمْ فَقَالَ سَفِينَةِ جَعْفَرُو آصْحَابِهِ تَقُومُ وَآنظُرُ إلى الْانصَارِ فِي بَيُوتِهِمْ فَقَالَ اللهِ عَلَى عَيْنَةِ اللهِ عَلَى عَيْنَةِ اللهِ اللهِ عَلَى عَيْنَةِ اللهِ اللهِ عَلَى عَيْنَةِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَيْنَةِ اللهِ اللهِ عَلَى عَيْنَةِ اللهِ اللهِ عَلَى عَيْنَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كَفَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت الصِّدِّيقُ-

(تغيرتي صغه ١٥٥مطبوعة تهران)

"ام من عمری فرماتے ہیں کہ جھے ہے میرے والد نے اپ راویوں سے روایت کر کے فرمایا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا کا اللہ کا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا کا اللہ کا امام جعفر صادق فرمایا کہ جس بطور مکا ہے جعفر طیار اور اس کے ساتھیوں کی کشتی کو و کھے رہا ہوں کہ وہ تغمری ہوئی ہے اور انصار کو دیکے رہا ہوں کہ وہ اپنے مکانات میں تفہر ہوئے ہیں۔ ابو بحر داللہ نے عرض کیا کہ جھے بھی دکھا دیجئے ۔ آپ نے ان کی آتھوں پر ہوئے ہے ہیں واللہ کے ان کی آتھوں پر ہوئے۔ اپ نے ان کی آتھوں پر ہوئے۔ اپ نے ان کی آتھوں پر ہوئے۔ اپ نے ان کی آتھوں پر ہوئے۔ اپ ہوئے کے سے ان کی آتھوں ہوئے۔ اپ ہوئے کے اپ ہوئے کے سے ان کی آتھوں ہوئے۔ اپ ہوئے کہ مدین ہوئے۔

غور سیجے جس مقدس انسان کوحضور سید عالم الی کی مقدس زبان سے صدیق فرمایا سے صدیق فرمایا اس کے صدیق ہوئے میں کیا شک ہوسکتا ہے۔ کیونکہ حضور الی کے حد بلافصل رتبہ فرماتے ہیں وہ وحی اللی ہے ماین فیلی عین الفیوای اللے پھر نیوت کے بعد بلافصل رتبہ صدیق کائی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں یہ ہی ترشیب ہے نیمن النہین و الصید یقین و الصدیق الله بین النہین و الصدیق مونے کی وجہ و الله مقدا و المصال ہوتا اور افضل الخلائق بعد الانبیاء ہوتا واضح ہے یہ ہی وجہ ہے کہ حضور اکرم مالی فیلے نے علالت کے زمانہ میں تمام صحابہ میں سے صرف حضرت صدیق اکرم الله کی اللہ الکی میں اللہ میں میں مصرف حضرت صدیق اکرم الله کی اللہ الله کی اللہ میں میں میں میں میں میں اللہ کی اللہ کی اللہ میں جانے میں اللہ کی اللہ میں جانے میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ میں جانے میں اللہ کی اللہ کی اللہ میں جانے میں اللہ کی اللہ کی اللہ میں جانے میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ میں کی کہ کی کو جن کو اللہ کی جگر میں جانے کھڑا کر دیا۔ چنانچے تاریخ طبری جلد اللہ صفحہ اللہ کی کو جن کو اللہ کی کہ کی کا میں کی کہ کی کھڑا کر دیا۔ چنانچے تاریخ طبری جلد اللہ میں کی کہ کی کو جن کو اللہ کی جگر کی جلد اللہ میں کی کہ کی کو جن کو اللہ کی کہ کی کہ کی کو جن کو اللہ کی کہ کی کھڑی کی اللہ میں کی کو کھٹی کی کھڑی کے کھڑا کر دیا۔ چنانچے تاریخ طبری جلد اللہ میں کہ کی کھڑی کو کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کھڑی کے کھڑا کر دیا۔ چنانچے تاریخ طبری جلد سے میں کھڑی کے کھڑی کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کے کہ کھڑی کے کھڑی کے

قَالَ صَلَّى بِهِمْ أَبُوبَكُو لَكُنَةُ أَيَّامٍ۔
" زانہ حیات نبوی میں صدیق اکبرنے تین دن نماز پڑھائی '۔
اور حضرت شیر خداعلی مرتضٰی دائلۂ نے حضرت صدیق اکبر دائلۂ کی اقتداء میں
نماز پڑھی احتجاج طبری میں ہے:

# مر شان محابه رفان المحاب رفان المحاب رفان المحاب رفان المحاب رفان المحاب رفان المحاب المحاب

ثُمَّ قَامَ وَ تَهَيَّاءَ لِلصَّلُوةِ وَ حَضَرَ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّى خَلْفَ آبِي الْمُسْجِدَ وَ صَلَّى خَلْفَ آبِي

'' پھر حضرت علی ملائٹۂ کھڑے ہوئے اور نماز کی تیاری کی اور مبحد میں آکر حضرت ابو بکر کے چیجھے نماز پڑھی''۔

غور شیجے! حضرت شیر خداا لیے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔جومد بق نہ ہواور جس کی خلافت حق نہ ہواور جومعاذ اللہ عاصب اور خائن ہو؟

سيدناصديق اكبر طالفي في البرطاليا

علامه مون على كرماني ممله حيدري مين جرت كرواقعه كيمن ميں لكھتے ہيں:

چو سالم بحفظ جہاں آفریں

ہوئے سرائے ابوبکر رفت

کہ سابق رسولش خبر دادہ بود

بگوشش ندائے سنر در کشید

نرخانہ بروں رفت و ہمراہ شد

نبی کند نعلیں از پائے خویش

نبی خود ز دشمن نہفتن گرفت

قد دم فلک سائے مجروح گشت

و ازیں حدیث ست جائے شگفت

کہ بار نبوت تواند کشید!!

چو گردید پیدا نشان سحر

زچشم کسال دور یک سو زرراہ

زچشم کسال دور یک سو زرراہ

مرفتد در جوف آل غار جائے ولے پیش بنهاد ابوبكر پائے در آمد رسول غدا ہم به غار نصبتد يك جا بهم ہر دو يار در آمد رسول غدا هم به غار صحيح الم ذرا كي دفاظت عمر الل

"راوی نے ابیابیان کیا کہرسول خدا جب سے سالم خدا کی حفاظت میں اس قوم رِفریب کے پاس سے نکلے تو ابو برصدیق کے گھر کی طرف تشریف لے گئے وہ مجی بجرت کے لیے تیار بیٹھے تھے کیونکہ حضور گائیڈیم نے ان کو پہل ہی خبر دے دی تھی۔ حضور جب ان کے کھر پہنچے ہیں تب ان کے کان میں سفر بجرت کی خبر پہنچائی۔ پھر جب ابو بمراس حال ہے آگاہ ہوئے تو تھرسے باہرنکل پڑے اور ساتھ ہولیے پر دونوں نے بیڑب کا راستہ لیا۔حضور نبی کریم می ایٹی کے ایک اینے یا وَل سے ا تاریں اور پنجہ کے بل راستہ پر چلنا شروع کیا۔اورائے کودشمن سے بیچنے کے لیے میہ عمل اختیار کیا۔ جب تھوڑی در میدان میں جلے، قدم مبارک زخمی ہو گئے۔ فور آابو بھر صدیق نے اپنے کندھے پر بٹھایا۔لیکن اس امر سے بخت تعجب ہوتا ہے ایک فخص کے اندرالیی قوت کیے پیدا ہوئی۔ کہ بارنبوت کوا تھاسکا القصہ پھر پچھ چلے، جب علامت صبح ظاہر ہوئی توالیں جکہ تلاش کرنے لکے کہ جہاں پناہ لے سکیں اور جولوگوں کی نظروں ہے اور راہ ہے کنارے پر ہو۔اس تاریک شب میں ایک غار دیکھا جس کوعرب غار تورکے لقب سے یاد کرتے تھے۔اس غار کے اندر جکہ لی کین پہلے ابو کرنے اس میں قدم رکھااور جس جکہ سوراخ یا دراز دیکھے اپنی قبایھاڑ کراس کو بند کیا۔ پھررسول خدا مجمی غارمیں داخل ہوئے اور دونوں پارل کر بیٹھ سکئے۔ (جملہ حیدری منحہ ۵۸ واقعہ اجرت)

یراں رہ کہ می رفت ہمراہ برو ازاں بوبکرروی شد بار غار کہ دل از دولات ہے گانہ داشت زبیرنی خوردنی از دوار!!

پنجبر مرازال ازال را یرد!! چوشد یار ره بارسول کهار ابوبکر یک پور فرزانه داشت درال غار بروئے بہر بامار!! " حضور ملائید کے ابو بکر صدیق ملائید کواس راہ میں ساتھ لیے لیا۔ چونکہ رفیق سفر رسول کبار کے ہوگئے تھے۔ اس لیے ابو بکر بیار غار بین مجئے۔ ابو بکر کے ایک عقلند فرزند تھا جو لات اور بتول سے بیزار تھا اور ہر سے کواس غار میں حضور نبی کریم مائید کے واس غار میں حضور نبی کریم مائید کے واسطے نہایت خلوص و محبت سے خور دونوش کی چیزیں لے کرجایا کرتا تھا"۔

بوقت بجرت حضور الفيام خصرت ابو بكر دالفيا كوفدا كي مساته ليا تقا

عبالس المومنين مين عبدالجليل قزوين لكهتة بين كه "وبهمه حال رفتن محمد دبردن ابوبكر بفر مان خدانه بود" يعنى برحال مين حضور مل ين بجرت فرمانا اوراپيخ ساته ابوبكر كولينا خدائه بود" يعنى برحال مين حضور مل ين بجرت بحور يجيئ كه اگر حضرت ابوبكر ابوبكر معاذ الله مومن نه شخه تو الله تعالى ججرت جيسے نازك موقع پر حضرت ابوبكر دانتين كو ساتھ ليا مائتھ ليا جانے كا تحم كيوں فرمايا ؟ اليے نازك مواقع پر تومخلص مومنوں بى كوساتھ ليا مائتھ ليا دارا مواقع پر تومخلص مومنوں بى كوساتھ ليا

سیّدناامام جعفرصاوق نے فرمایا ابو بکر کیاا چھےصدیق ہیں علامہ علی بن عیسی ارد بیلی اپی مقبول کتاب کشف الغمہ فی معرفۃ الائمہ میں رقم طرازین:

آنَّهُ سُئِلِ الْاَمَامِ آبُو جَعْفَرُ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَنْ حِلْيَةِ السَّيْفِ هَلْ يَجُوزُ الْفَقَالَ الرَاوِيُ آتَقُولُ هَكَذَا فَقَالَ الْوَاوِيُ آتَقُولُ هَكَذَا فَقَالَ الْوَاوِيُ آتَقُولُ هَكُذَا فَوَلَبَ الْإِمَامُ عَنْ مَكَانِهِ فَقَالَ لَعَمَ الصِّدِيقُ نَعْمَ الصِّدِيقُ نِعْمَ الصِّدِيقُ فَمَنْ فَوَلَبَ الْإِمَامُ عَنْ مَكَانِهِ فَقَالَ لَعَمَ الصِّدِيقُ نَعْمَ الصِّدِيقُ فَمَنْ لَمُ الصِّدِيقُ فَمَنْ اللّهُ عَنْ مَكَانِهِ فَقَالَ لَكُمْ الصِّدِيقُ لَهُ عَلَى الدُّنِهُ وَاللّهُ عَنْ مَكَانِهِ فَقَالَ لَكُمْ الصِّدِيقُ لَهُ عَنْ مَكَانِهِ فَقَالَ اللّهُ قُولُهُ فِي الدُّنِهُ وَاللّهُ عِرَةٍ.

(کشف الغمہ)

" وكسى فنفس في امام جعفر فلاينيم سے دريا فت كيا كه تكوار كا تبعنه جا عرى كا بنوانا

جائزے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تکوار پر چاندی کا قبضہ لگوایا تھا۔ تو راوی نے امام سے عرض کیا کہ اے امام آپ نے بھی ابو بکر کو صدیق کہ دیا یہ سنتے ہی امام اپنی جگہ پراچھ ل پڑے اور فرما یا کہ کیا اجھے صدیق تھے کیا اجھے صدیق تھے کیا اجھے صدیق تھے اور جو شخص ان کو صدیق نہ کیے خدا اس کی دنیا وآخرت میں تقددیق نہ کرئے۔

# صدیق اکبر دلائفیز کی رفاقت نے کفار کے لوے کھنڈے کردیئے

علامہ مومن کر مانی لکھتے ہیں کے حضرت صدیق اکبرنے جب اسلام قبول کیا تو کفار عرب میں کہرام مج محیا اور لوگ کہنے لگے کہ اب ہمارادین یا مال ہوجائے گا۔

ابو بكر خواندش رغول خدائے پذیرفت اسلام نزد رسول بد نگاہ برخواست شور و نشور و نشور ز کفر و ز اسلام او بد سخن زخیرت جمد دبید با اشکبار شود یار این نور سیّدہ بیتم! دورند رہ بندگی را بجائے آورند روزگار روزگار شود است گفتار کار آمهال شود است گفتار کار آمهال (حملہ حیدری منی بیم)

زو رسول خدا کرو جائے!

چو شد دین اسلام او را قبول
بقوم و قبائل در افقاد شور
بہر برزے مردو زن اجمن!
ہمہ قوم کفار زار و نزار!
کہ چوں او بزرگی زبس ترس وہیم
ہمہ دین مازیر پائے آورند!
چو او بانیمے بجاں کشتیار
شود دین او راست گرو و جہال

"ابو برزد یک رسول خدا مینیجاور رسول خدانی ان کوابو برکه کریکارا۔ چونکد دین اسلام ان کو پہندیدہ خاطر ہو چکا تھا۔ اس لیے رسول کے پاس اسلام قبول کیا۔ اس سے قوم اور قبیلوں میں شور پر پاہو گیا۔اور کفار میں شور ڈشور پیدا ہو گیا، برکلی کو ہے میں جر ہے

ہونے لگے۔ان کے كفراور اسلام كے بارے من باتمن ہونے لگيس تمام قوم كفاركى عالت زار ہوگئے۔غیرت کے مارے رونے لگے کہ ایبابزرگ اس نوجوان پنتم کا یار ہوگیا۔اب دونول ہمارے دین کو یا مال کردیں کے اوراطاعت خدا کریں گئے'۔

صدیق اکبرے حضور کانٹیا خوش ہوئے اور آپ نے دعادی

به بی علامه مومن کرمانی ککھتے ہیں:

وزاں کیں عمر نیز قد کرد راست قدم چیش مگرار ما را به بین جہال در پیت جال فدا می کنم بكفت اے حبیب خدائے عزیز بیاریم شمشیر بر دشمنان يفرمود در حق اليثال دعا!! (حمله حيدري منحه ۵۸)

بیاسخ ابوبکر از جائے خاست بكفتند ياسيد الرسلين که با وشمن دیں جہامی سمنم وزال پس زجا خاست مقداد نیز بود تاب تن جان و در کف توال ازال مشته خوش دل رسول خدا

(اس کے بعددعا کے الفاظ ہیں)

"معروض بیش کرنے کے لیے ابو برکھڑے ہوئے بعد ہ عمر کھڑے ہوئے اورعرض كيا كدا \_ سيّد المرسلين مَا يُنْيَا كم آب ميدان جنك مِيس، تشريف لي عليس - پھر ہم کو دیکھیں کہ ہم دشمنان دین کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور آپ کے قدموں پرکس طرح جان فدا کرتے ہیں۔اس کے بعد مقدادا مخےاور کہا کہا ہے حبیب خداجب تک تن میں جان ہے اور باز ویس قوت دشمنوں پر تکوار چلائیں کے۔اس سے رسول خدا خوش ہو مکتے اور ان سب کے حق میں دعا فرمانی''۔

ريق في الغار

فروع كافي ميس بي حضرت امام جعفر صاوق والفؤ فرمات بين:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَبَلَ يَقُولُ لِآبِى بَكُرِ فِى الْغَارِ اُسْكُنْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ الْغَارِ اُسْكُنْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔

و و حضور فالفيز لم خصرت مديق اكبر دلان الله عنار من فرما يا تكبيرا و نهيس الله

تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے'۔ (فروع کافی کتاب الروضہ جلدسوم صفحہ ۱۳۳۳)

عوں ہے ہور سے جے ہضور فرماتے ہیں: قبان اللّٰه مَعَنَا اللّٰہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اگر خدانخواستہ صدیق اکبر کے دل میں ذرا بھی بھی ہوتی تو حضور سکا تی ہوائے ہے مدانخواستہ صدیق اکبر کے دل میں ذرا بھی بھی ہوتی تو حضور سکا تی ہے ہے ہے ہے فرما نے صدیق تھ ہراتے کیوں ہوخدامیر ہے ساتھ ہے۔ محرحضور سکا تی ہے ہی فرمایا۔ خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ سبحان الله!

صديق اكبرامام الاتقيابي

علامه طرى آيم اركه وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولْنِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ كَانْسِرِ مِن لَكِيمَ مِينَ: الْمُتَقُونَ كَانْسِرِ مِن لَكِيمَ مِينَ:

الذي جَاءَ بِالصِدْقِ رَسُولُ اللهِ وَصَدَّقَ بِهِ أَبُوبَكُر-"وقي وصداقت لانے والے صورا كرم فائية كابي اوراس صدافت كامله كى سب

ہے مہلے تصدیق کرنے والے ابو بحرین '۔

امام جعفرصا دق كاحضرت ابوبكراور حضرت عمر كے متعلق ارشادگرامی

هُمَّا إِمَّامَانِ عَادِلَانَ قَاسِطَانَ كَانًا عَلَى الْحَقِ وَمَاتًا عَلَيهِ فَعَلَيهِمَا رَحْمَةُ الله الى يَوْمِ القِيَامَةِ - (كفسائم)

" دعفرت الوبكراور عمر دونوں عادل ومنصف تنے اور دونوں حق پر تنے اور حق پر سے اور حق پر سے اور حق پر سے اور حق پ ان كا انتقال مواان پر قیامت تک خداكى رحمت ہو''۔

# المان محابه رفاق المحافظ المحا

# سيدناعلى نے ايك تھم جارى فرمايا

لاً يفضِلنِي أَحَدُّ عَلَىٰ آبِي بَكُر وعُمَرِ إلا جَلَدُتُه عَدَّالُمفُترِي لاَ يَفَضِلْنِي آحَدُ الْمَفْترِي وعُمَر إلا جَلَدُتُه حدَّالُمفُترِي " " و بحص ابو بكراور عمر برفضيات دے كاش اسے مفترى كى حدماروں كا" ۔

# حضرت امام باقر كافيصله

حضرت امام باقر دلافئة ارشادفرمات بين:

لَسْتُ بِمُنْكِرِ فَضَلَ آبِي بَكْرٍ وَلَسْتُ بِمُنْكِرٍ فَضَلَ عُمْرُ وَلَكِنَّ الْمَنْكِرِ فَضَلَ عُمْرُ وَلَكِنَّ اَبَابَكْرِ اَفْضَلُ مِنْهُ.

" میں ابو بکر وعمر کے فضائل کا منگر نہیں ہوں لیکن ابو بکر عمر سے افضل ہیں"۔
(احتیاج طبری منویم ا

غور سیجئے امام جعفر صادق وامام باقر بیٹائیئن کے فیصلے کے بعد بھی جناب ابو بکر و عمر کے کامل الایمان ہونے اور ان کے سب سے افضل ہونے کا انکار کیا جاسکتا ہے؟

# شير خداعلى مرتضلى طالفيه كافيصله

اب اس کے بعد آخری اور قطعی فیصلہ حضرت شیر خداعلی المرتضای واللیز کا سینے۔
امیر المومنین علی مرتضای والنفز نے ایک خط امیر معاویہ کوحسب ذیل عبارت کا لکھا۔ اس
خط کوتمام شارحین نہج البلاغہ نے تقل کیا ہے۔ ہم اس کوعلامہ ابن میم کی شرح نہج البلاغہ
مطبوعہ ایران جز اس سے نقل کرتے ہیں۔

وَكَانَ اَفْضَلُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ كُمَّا زَعَمْتَ وَانْصَحَهُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْخَلِيْفَةِ الْفَارُوْق وَلَعَمْرِى إِنَّ مَكَانَهُمَا فِي الْخَلِيْفَةِ الْفَارُوْق وَلَعَمْرِى إِنَّ مَكَانَهُمَا فِي الْإسلامِ تَعَظِيْمٌ وَإِنَّ الْمَصَابَ بِهِمَا لَجُرْحٌ فِي الْإِسْلَامِ شَدِيْدٌ يَرُحَمُهُمَا اللهُ وَجزَاهُمَا بِآحْسَنِ مَا عَمِلاً۔

"اوراسلام میں سب سے افضل اور اللہ کے رسول کے ساتھ افلاص رکھنے میں سب سے بڑھ کرجیسا کہتم نے بیان کیا۔ خلیفہ صدیق تضاور خلیفہ کے خلیفہ فاروق اور قسم مجھے اپنی جان کی کہ بہتی ان دونوں کا مقام اسلام میں بڑا ہے اور بہ تحقیق ان کی وفات سے اسلام کو تخت زخم پہنچ اللہ ان دونوں پر رحمت نازل کرے اور ان کوان کے اجھے کا موں کا بدلہ دے "۔

فرمائے! حضرت شیرخدا دالتے کے اس فیصلہ کے بعد بھی کیا کسی کو حضرت مدیق اکبر دلافتو کی خلافت اوران کے کامل الایمان ہونے اورافضل واکمل ہونے میں مجوشک روسکتا ہے۔

صديق اكبراور حيدركرار شأنتن كيورميان محبت كالبك نمونه

ایک دن ابو برو مر و صور بن معاذ میدرسول بی بیشے آپی بین مزاوجت

جناب فاطمہ کا ذکر کررہ بے تھے ابو بکر نے کہا کہ اشراف قریش نے فاطمہ کی خواست

گاری حضرت کی اور حضرت نے ان کوجواب دیا کہ اسکا اختیار پروردگارکو ہے اور
حضرت علی ابن ابی طالب نے اس کے بارے بیس حضرت سے پچھیس کہا اور نہ کی
نے ان کی طرف سے کہا اور گمان کی ہے کہ سوائے تک دئی کے اور پچھی انع نہیں ہے
اور جو پچھیم جانے ہیں دہ یہ ہے کہ خدا اور رسول نے فاطمہ کو بے شک علی کے لئے
رکھا ہے۔ پس ابو بکر نے سعد بن معاذ سے کہا اٹھوعلی کے پاس چلیس اور ان سے کہیں
کہ فاطمہ کی خواست گاری کرو۔ اگر بھی دئی آئیس مانع ہے تو ہم اس بات بیس ان کی
مدد کریں گے۔

سعد بن معاذنے کہا بہت درست ہے۔ یہ کہ کرا تھے اور جناب امیر کے گھر صحے۔ جناب امیر کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت نے فرمایا کس لیے آئے ہو۔ابو بکرنے کہااے ابوالحسن کوئی فضیلت،فضیلت ہائے نیک سے نہیں ہے۔ گرید کہ آ اور لوگوں پراس فضیلت میں سابق ہو۔ تہارے اور حضرت رسول ما اللہ کے درمیان جورابطہ بہ سبب یگا گئی اور مصاحبت دائی ونصرت باری اور جوروابط معنوی ہیں وہ معلوم ہیں۔ جمیع قریش نے فاطمہ کی خواستگاری کی۔ گر حضرت نے قاطمہ کی خواستگاری کی۔ گر حضرت نے قبول نہ کی اور جواب دیا کہ اس کا اختیار پروردگار کو ہے۔ پس تم کو کیا جیز فاطمہ کی خواستگاری سے مانع ہے۔ ہم کو گمان میہ ہے کہ خدا درسول نے فاطمہ کو تہارے واسطے رکھا ہے۔ باتی اور لوگوں سے منع کیا ہے۔

امیر نے ابو بکر سے بیسنا اور آنسوچٹم ہائے مبارک سے جاری ہوئے اور فرمایا میرا غم اور اندوہ تم نے تازہ کیا اور جو آرز ومیر سے دل میں بنہاں تھی۔اس کوتم نے تیز کر دیا۔
کون ایسا ہوگا جو فاطمہ کی خواستگاری نہ چاہتا ہو لیکن مجھے یہ بسبب تک دی اس امر کے اظہار سے شرم آتی ہے۔ پس ان لوگول نے جس طرح سے ہوا۔ جناب امیر کوراضی کیا کہ جناب رسول خدا کی گھڑے ہیں جا کر حضرت فاطمہ کی خواستگاری کریں۔

( جلاء العيون اردوجلداة ل صفحه ١٨)

# حضرت سيدة النساء ذالغبنا كاجهير

حضرت سیّدہ النساء طالخ کا جہز خرید نے کے لیے حضورا کرم الطیخ کے ارشاد کیا۔
اکبرکو فتخب کیا۔ جناب امیر نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم الطیخ کے ارشاد کیا۔
یاعلی اٹھوا ورا پی زرہ ج ڈالو۔ پس میں گیا اور زرہ فروخت کر کے اس کی قیمت حضرت
کی خدمت میں لا یا اور دو پے حضرت کے دائن میں رکھ دیے۔ حضرت نے مجھے سے نہ پوچھا کہ کتنے روپ ہیں اور میں نے پچھے نہ کہا۔ پس ان سے ایک مٹھی روپ یہ لیا اور بیل کو بال کو بال کردیا اور فرمایا کہ قاطمہ کے لیے عطر اور خشہو لے آ۔

پس ان دراہم میں ہے دومخمیاں لے کرابو بکرکودیں اور فرمایا کہ ہازار میں جا اور کپڑا وغیرہ جو پچھا ثاث البیت کا درکار ہے لے آ۔ پس عمارین یاسر اور ایک

جماعت صحابہ کو حضرت ابو بکر کے پیچھے بھیجا اور سب بازار میں پہنچے۔ پس ان میں ہر ایک مخص جو چیز لیتا تھا۔ ابو بکر کے مشور سے سے خرید کرتا اور دکھالیتا تھا۔ ایک مقدمہ جمار در بھم کو اور ایک حادر ساہ

یں ایک پیرائن سات درہم کواور ایک مقنعہ چار درہم کواور ایک جادر سیاہ نیس ایک پیرائن سات درہم کواور ایک مقنعہ چار درہم کو اور ایک جا در سیاہ خیبری وکری کے دونوں پاٹا اس کے لیف خر ماسے جڑے تھے اور دونو شک جامہ ہائے مصری کی ایک کولیف خر ماسے اور دوسرے کو پٹم کوسفند سے بھراتھا۔

صديق اكبرعامل بالسنت تنصفلافت كى خوبيول سے بہرہ ور تنص

حضرت على مرتضلي كرم الله وجهدالكريم كاحقيقت افروز اعلان:

لِلْهِ بِلَادُ فَلَانِ لَقَدُ قَوْمًا وَآقَامَ الْسُنْتَ وَخَلَفَ الْفِتْنَة ذَهَبَ تَقِى الْتُوْبِ وَقَلِيْلَ الْعَيْبِ آصَابَ خَيْرَهَا وَسَبَقَ خَرَّهَا-

الله کے لیے خلافت تھی فلال فخص کی (صدیق اکبری) بے شک اس نے بجی کو سیدھا کیا اور سنت کو قائم کیا اور فتنوں کو پیچھے کر دیا خود دنیا سے پاک وامن و کم عیب سیدھا کیا اور ضنوں کے بہرہ ور بوااوراس کی برائیوں سے بہلے چلا گیا''۔ رخصت ہوااور خلافت کی خوبیوں سے بہرہ ور بوااوراس کی برائیوں سے بہلے چلا گیا''۔ (نجے البلاغة بشرح ابن ملیم منوب ۲۰۷)

جب حضرت على مرتضى كى والده نے وفات يا ئى تو قبر كھدوانے كے ليے رسول كريم الفينيم نے حضرت عمر الفيئؤ كو بلايا:

فَلَمَّا مَاتَتُ دُعًا أُسَامَةً وَعُمرَ فَحَفُوا لَهَا قَبْرَهَا-

پی جب فاطمہ بنت اسد حصرت علی مرتضای کی والدہ فوت ہو کی تو نبی کریم انگیائی کے الدہ فوت ہو کی تو نبی کریم انگیائی کے اسا مداور حصرت عمر ملافظت کو جلایا پس انہوں نے ان کی قبر کھودی'۔

(مراة العقول بطداة ل مطبوع نجف اثر ف شرح اصول کافی)

#### المراب كابر كافي كالمراب كابر كالمراب كالمراب

## حضرت اساء بنت عميس خالفونا

صدیق اکبر کی زوجہ حضرت علی دلائٹؤ کے بھائی حضرت جعفر طیار دلائٹؤ کی بیوہ تھی۔ حضرت جعفر طیار دلائٹؤ کی بیوہ تھی۔ حضرت اساء ذائعؤ کی سرت علی تھی۔ حضرت اساء ذائعؤ کی سے حضرت علی دلائٹؤ نے نکاح کیا۔ (مسلم بین الغریقین)

## سيدناصديق اكبر بهار بوت

سیدنا حضرت علی مرتضی و النیز نے ان کی تجارواری کی۔امام جعفر صادق سے
اوگول نے دریافت کیا کہ آپ کے والد بررگوارفر ماتے شے کہ آیت و مَنْ عَنْ مَا فِی صُدُور دِهِم مِّنْ عِلَّ شیخین (صدیق اکبراورفاروق اعظم) اور علی ابن الی طالب
کے حق میں نازل ہوئی ہے۔فر مایا ہاں! یو چھا کہ وہ کینہ کیا تھا جس کوحی تعالی نے ان
لوگوں کے دلول سے نکال دیا فر مایا کہ کینہ جا ہیت جواولا دینم وعدی و ہاشم میں تھا وہ
اسلام وایمان کے بعد محبت والفت کی شکل میں تبدیل ہوگیا حتی کہ جب ابو برصدیق
درد خاصرہ میں بتلا ہوئے تو حضرت علی نے بنفس نقیس بردے انہاک سے آپ کا
معالج کیا۔ (منتی الکلام صفی ۱۸۸ معنف مولوی حیوری علی)

## جوصد لق كوصد لق نه مجھے گاوہ جھوٹا ہے

حضرت زین العابدین والنوی کا ارشادگرای جناب امام جعفر صادق، امام محمد

با قرے دوایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نے جناب زین العابدین کے پاس آکر عرض

کیا کہ جھے ابو بکر کے بچہ حالات سنا ہے۔ آپ نے فر مایا تم ابو بکر کے حالات ہو چھتے

ہو۔ سائل نے عرض کیا کہ آپ ان کوصدیق کے لقب سے یا دفر ماتے ہیں۔

آپ نے فر مایا کہ تیری ماں تھے پر دوئے ان کوقو حضرت رسول خدا مالی جا اور جوفض ان کو

## المان محابد رفاق المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المنظم

صدیق نہ کے گاحق تعالی اس کی دارین میں تقدیق نہیں کریں گے جا وَاور شیخین کے ورست ہوجا وَ''۔ (منعی الکلام منجہ ۱۳۸۳)

جوحضرت على مرتضلى طالفينا كوشيخين سے افضل سمجھے

حفرت امير عليائل ومعلوم ہوا كه ابن سبااوراس كى ذريت حفرات شخين كى برائى ميں منہك ہے تو آپ نے اى وقت مجد ميں جاكرا يك خطب شخين كے فضائل ميں منہك ہے تو آپ نے اى وقت مجد ميں جاكرا يك خطب شخين كے فضائل ميں برخ ها اور جناب صديق اكبركى امامت كا ذكر فرماتے ہوئے كہا كه مير ہے سامنے حضور ما اللہ نے ابو بكر صديق كو امامت كے ليے فتخب فرما يا اور فرما يا كه يا در كھو ميں جس فخص كو ميں نے يہ كہتے ہوئے ساكہ اس نے جھے كوشنے بين ہے افضال كہا ہے اس كو صد فض كو ميں نے يہ كہتے ہوئے ساكہ ان كو بُراكي ہے۔ (ختى الكلام مفود ۱۸۷۷) افتر اكل مزادول كا چہ جائے كہ كو كئے فضال نے دھرت جمہ باقر كا اعلان صد بين اكبر، فاروق اعظم ہے افضال نے دھرت جمہ باقر كا اعلان مد يق اكبر، فاروق اعظم ہے افضال نے دھرت جمہ باقر كا اعلان المائكو المفتل عُمر وَلكن المائكو المفتل عُمر وَلكن

ود میں ابو بمروعمر کے فضائل کا منکرنہیں ہوں لیکن ابو بمراضل ہیں '۔

(حتماج طبری منی ۲۰۱)

حضرت على المرتضى والفيئ صديق اكبرك يتحصي نمازي اداكرتے تھے۔ وُمَّ قَامَ وَتَهَيَّا لِلْصَلُواہُ وَحَضَّرَ الْمَسْجِدُ وَصَلَّى خَلْفَ آبِي بَكُرٍ۔ "بعدہ حضرت على الحصادر نماز كے ليے تيار ہوئ ادر محد نبوى ميں حاضر ہو كرابو بكر كے بيجے نماز اداكئ"۔

على مرتفعلى في مديق اكبر و النفي الكبر و النفي الله و النفي النفي

المن عابه رفاط عن المنظمين الم

ساتھ روشی مجے بدل کیا۔ پس بے اختیار اٹھے اور گزیرے ہوئے وقت کے لیے بہت گھبرائے۔ نام ان کے بیچھے صف بہت گھبرائے۔ نام ان کرا قامت کی اور جماعت اہل دین نے ان کے بیچھے صف باندھی چنانچاس صف میں شاہ لافنا بھی تھے۔ (غزوات حیدری منی کہنا ترجمہ جملہ حیدری)

انصارنے اسلام کی بےمثال مدد کی

حفرت على مرتضى واللين كى مدح من فرمات من

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْأَنْصَارِهُمْ وَاللَّهِ رَبُوالاسْلَامَ كَمَا يُرْبَى الْفَلُودَةُ مَعَ غِنَا لَهُمْ بِآيْدِيْهِمُ السَّيَاةِ والسنتهم السَّلَاطِ.

خدا کی تئم ! انہوں نے اسلام کی پرورش کی جیسے اونٹ کا چھوٹا بچہ پرورش کیا جاتا ہے باوجود میکہ ان کو پچھ حاجت نہ تھی اپنے سخاوت والے ہاتھوں اور اپنی دراز زبانوں سے (انہوں نے اسلام کی مدد کی)۔ (نج اللاغ جلد دوم معری منوی ۱۵)

#### تمام اصحاب رسول كامل ايمان تقط

مولائے کا تئات حضرت علی مرتضی طالنی ارشادفر ماتے ہیں۔" البتہ میں نے آ قائے تا مدار طالنی کی کا تخاب کرام کو دیکھا ہے اے میری جماعت تم میں سے کوئی ہمانے تا مدار طالنی کی اسحاب کرام کو دیکھا ہے اے میری جماعت تم میں سے کوئی میں کہ مشابہ ہیں ہے۔ بے شک دین میں جنگ کی وجہ سے غبار آلودر ہتے تھے۔ بھی ان کے مشابہ ہیں ہے۔ بے شک دین میں جنگ کی وجہ سے غبار آلودر ہتے تھے۔ (نجی اللاغہ جلدالال مؤد 19)

حسنین کریمین و النفهٔ کو حضرت عثمان و النفهٔ کا پہر بدار مقرر کیا د پستم کیا حضرت علی و النه نے حسنین کریمین و کالی کو کہ لوگوں کو حضرت عثمان و النه کا سے دوکیں۔ (نج البلانہ جلدال السفیه)

حضرت سیده شیر با نو کا نکاح امام حسین سے الصافی شرح الصول کافی مرة العقول شرع فروع کافی اوراس کے علاوہ تمام

معتبرکت میں موجود ہے اوراس واقعہ سے کسی کوانکار بھی نہیں ہے کہ حضرت شہر بانو عہد فاروتی میں قید ہوکر آئیں تو جناب فاروق اعظم نے فر مایا بیشنرادی ہیں اوران کے لیے شنرادہ ہی ہونا جا ہے۔ چنانچی شنرادہ کو نمین سیدنا امام حسین علیائل ہے آپ کا نکاح کردیا میا۔

حضرت فاروق اعظم شيرخدا كى نظر ميں

شیج البلاغه میں دو یخت نازک موقعوں پر حضرت فاروق اعظم والفیز کا حضرت امیر المونین سیّد ناعلی مرتضی والفیز سے مشورہ لینا اور حضرت علی والفیز کا نہا بت اخلاص امیر المونین سیّد ناعلی مرتضی والفیز سے مشورہ لینا اور حضرت علی والفیز کا نہا بت اخلاص اور دلی محبت کے ساتھ مشورہ دینا ندکور ہے ملاحظ فرما ہے نیج البلاغه مطبوعه مصر جلدا وّل

مغدا سامسے:

وَمِنْ كُلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ شَاوَرَهُ عُمْرُ فِي الْخُرُوجِ إِلَىٰ غَزُوقِةِ الرَّوْمِ بِنَفْسِهِ وَقَدْ تَوَكلَ اللَّهُ لِاَهْلِ هَذَا الَّذِيْنَ بِإِغْزَازِ الْحَرْزَةِ وَسَتْمِ الْعَوْرَةِ وَالَّذِي نَصَرَهُمْ وَهُمْ قَلِيلًا لَا يَنْتَصِرُونَ وَمَنَعَهُمْ وَهُمْ قَلِيلًا لَا يَمْتَنِعُونَ حَى لَا يَهُوتِ إِنَّكَ مَتَى تَسِيْرُ إلى هَذَا الْعُدُوبِنَفُهُمْ وَهُمْ قَلِيلًا فَلَيْسَ بَعُدَكَ مَرْجِع فَلَكُ بَلَاهُ مِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

جناب امیر ظایر کا بیکلام اس وقت کا ہے جب کہ حضرت عمر نے جنگ روم میں خود اپنے جانے کے لیے ان سے مشورہ لیا ہے۔ بہتھیں اللہ اس دین والوں کے لیے ذمہ دار ہے ان کی جماعت کوعزت دینے اور ان کی کمزور یوں کو چھیانے کا اور جس نے ان کواس حال میں مددی جبکہ دو کم تھے فتح نہیں یا سکتے تھے اور اس حال میں المراضي المراضي

ان کو نحفوظ رکھا کہ وہ کم تھے اور وہ محفوظ نہیں رہ سکتے تھے وہ اللہ ابھی زندہ ہے اور بھی نہیں مرے گا۔ تھیں آپ جس وقت اس دخمن کے سامنے خود جا کیں گے اور خودان سے مقابلہ کریں گے تو اگر کہیں شہید ہو گئے تو پھر مسلمانوں کو کوئی جائے پناہ ان کے آخری شہروں تک کہیں نہ ملے گی کیونکہ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں جس کی طرف مسلمان رجوع کریں لہٰذا آپ کسی تجربہ کا شخص کوان کی طرف روانہ ہے جے اوراس کے ساتھ آزمودہ کا راور خیر خواہ لوگوں کو بھیجے تا کہ اللہ ان کو غلبہ دے تو بھی آپ کا مقصود ہے اوراگر خدانخو استہ کوئی دوسری بات ہوئی تو آپ مسلمانوں کے لئے جائے پناہ اور اس کے مرجع ہیں '۔

فاروق اعظم مير كخلص دوست ہيں

حفرت علی مرتضی دالنیز کے ان کلمات کوغورے پڑھود کھوکیسی محبت اور کیسی عقیدت ہے ان کلمات کوغور سے پڑھو دیکھوکیسی محبت اور کیسی عقیدت ہے ان کوحفرت عمر دلائنز کے ساتھ چند نتائج ان کلمات کے جو دل پرتش کرنے کے قابل ہیں حسب ذیل ہیں:

ا) حضرت عمر حضرت علی برای اینامحت مخلص جائے ہے۔ مشورہ اس سے طلب کی جاتا ہے۔ مشورہ اس سے طلب کی جاتا ہے۔ مشورہ اس سے طلب کی جاتا ہے۔ مشورہ اعتادہ و۔

ا) حضرت علی دان نے اس دین کے متعلق جو معزت عرد النظام کا اور تمام محابہ کا تھا۔ فرمایا کہ اللہ اس کی عزت کا ذمہ دار ہے اور اس دین والوں کی خدانے بے سروسامانی میں مدد کی وہ خدا اب بھی موجود ہے۔معلوم ہوا کہ معزت علی دان نے سے نزد یک معزمت علی دان کے تعلق میں مدرکی وہ خدا اب بھی موجود ہے۔معلوم ہوا کہ معزمت علی دان کا درتمام محابہ کا دین وہی تھا جورسول خدا مان کا کا اور تمام محابہ کا دین وہی تھا جورسول خدا مان کا کا اور تمام محابہ کا دین وہی تھا جورسول خدا مان کا کا اور تمام میں۔

حضرت فاروق مسلمانوں كامرجع ہيں

حعنرت على حعنرت عمر كى ذات اقدس كوبيمثل وبينظير جائة تصاوران كا

یا عناد تھا کہ حضرت عمر مالان کے بعد مسلمانوں کوروئے زمین میں کہیں پناہ نہیں مل کئی۔ حضرت علی دالان نے حضرت عمر مالان کو کسلمانوں کا مدوگاراور ملجاو ما وافر مایا۔
حضرت علی دالان نے حضرت عمر خالان کو کومیدان جنگ میں جانے سے روکا کہ مہاواوہ شہید نہ ہوجا کیں اور اگر بقول مخالف حضرت علی دالان کا کو ان سے عداوت ہوتی مہاواوہ شہید نہ ہوجا کی میدان جنگ میں جانے کی ترغیب دیتے اور ان کی شہادت کو مسلمانوں کے لیے راحت تصور کرتے۔

دوسرامشوره غزوهٔ فارس کے متعلق

نى البلاغه جلداة ل مطبوعه مصفحة ١٨١ مس ب:

وَمَنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيهِ السلامُ لِعُمَرَينُ الْخَطَابِ وَقَدُ شَاوَرَهُ فِي عَزُوةِ الْفُرسِ بِنَفُسِهِ إِنَّ هَذَا الْآمَرَ لَمْ يَكُنْ نَصُرُهُ وَلَا حَذُ لَانُهُ بِكُثْرَةٍ وَلَا قَلْهُ وَهُو دِيْنُ اللّهِ الَّذِي اَظُهَرَهُ وَجُنْدُهُ الَّذِي اَعَدَهُ وَامَدَهُ حَثّى بَلَغَ مَا بَلَغَ وَطُلَعَ حَيْثُ طَلَعَ وَنَحْنُ عَلَى مَوْعُودٍ مِنَ اللّهِ مُنْجِزٍ وَعُدِهِ وَنَاصِ حَنْدِهِ وَمَكَانُ الْقَيْمِ بِالْآهُو مَكَانُ النّظَامِ مِنَ النّهِ مُنْجِزٍ وَعُدِهِ وَنَاصِ جُنْدِهِ وَمَكَانُ الْقَيْمِ بِالْآهُو مَكَانُ النّظَامِ مِنَ الْخَوزِ يَجْمَعُهُ وَيَصُعُهُ فَإِن اللّهُ مَنْجِزِ وَعُدِهِ وَنَاصِ جُنْدِهِ وَمَكَانُ الْقَيْمِ بِالْآهُو مَعَلَى النّظَامِ مِنَ الْخَوزِ يَجْمَعُهُ وَيَصُعُهُ وَالْحَرِهِ وَالْعَرْبُ عَلَى الْفَوزِي وَعَذِيرُونَ بِالْإِجْتِمَاعِ فَكُنُ النّقَطَعَ النّظَامُ تَقَرَّقَ الْحُرُونَ بِالْإِسْلَامِ وَعَزِيزُونَ بَالْإِجْتِمَاعِ فَكُنُ النّقَطَعَ النّظَامُ تَقَرَّقُ الْمُؤَلِقُ الْمُورِ وَاصُلِهِمْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْبِ فَانَكَ إِنْ النّقَارِةِ الْمَدْبِ فَانَكُ إِنْ اللّهُ مُنْ الْمُورِ فَاللّهُ اللّهُ مُنْ الْعَرْبِ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْ الْعَرْبِ فَإِلَى النّقَامُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

تَغْيِيْرِ مَا يَكُرَهُ وَامَّا مَا ذَكَرُت مِنْ عَدَدِهِمْ فَإِنَّا لَمْ لَكُنْ نَقَاتِلَ فِيمَا مَضَىٰ بِالْكُثْرَة وَإِنَّمَا كُنَّ نَقَاتِلَ فِيمَا مَضَىٰ بِالْكُثْرَة وَإِنَّمَا كُنَّا نَقَاتِلُ بِالْنَصْرِ وَالْمَعُوْنَةِ".

"جناب امير علياتيا كاكلام بحضرت عمر بن خطاب سے جب كدانهوں نے جناب امير يم مشوره ليا ايران كى الرائى ميس خودايين جانے كم تعلق بحقيق اس كام کی فکست کثرت لشکر وقلت لشکر سے ہیں ہے اور وہ اللّٰد کا دین ہے جس کواس نے (سب یر) غالب کیا اور بیاس کالشکر ہے جس کواس نے مہیا کیا اور بردھایا بہاں تک كه پہنچا جہال تك كه پہنچا اور طلوع موا ادر ہم لوكوں سے الله كا وعدہ ہے اور الله اسے وعدے کا بورا کرنے والا ہے اور اسینے لشکر کا مددگار ہے اور قیتم بالا مربعی خلیفہ کی وہ حیثیت ہوتی ہے جو ہار کے دانوں میں دھائے کی ہوتی ہے کہ وہ دھا گا ان سب دانوں کوجمع کئے ہوئے اور ملائے ہوئے رہتا ہے اگر دھا کہ کٹ جائے توسب دانے منتشراور متفرق ہوجاتے بھر بھی اپنی پہلی صنع پرجمع نہیں ہوتے اہل عرب آج اگر چہ سم ہیں مراسلام کے سبب سے کثیر ہیں اور با ہمی اتحاد کے باعث باعزت ہیں۔ پس آپ نظب بن جائے اور چی کوعرب سے گروش دیجے اور دوسرے لوگول کوآتش حرب میں ڈالئے خود نہ بڑھیے کیونکہ اگرآ پ اس سرزمین (بدینہ) سے اٹھے تو تمام عمر ہر جہارطرف سے آپ پر (بردانوں کی طرح) ٹوٹ پڑیں گے نتیجہ بیہ ہوگا کہ مدینہ خالی ہوجائے گاادرآپ این پیجھے جن مقامات کو بے حفاظت چھوڑ دیں کے وہ سامنے کی لڑائی سے زیادہ اہم ہو جائیں ہے (پھردوسری بات بیہ ہے) کہ مجمی لوگ جب آپ کوکل میدان جنگ میں دیمیں کے تو کہیں سے کہ میشخص عرب کی جڑ ہے اگراس کو كاث ڈالو كے تو بميشہ كے ليے آرام يا جاؤ كے لہذاريه خيال ان كے حلے كو يخت اوران ک امیدوں کوتوی کردےگا۔ باتی رہایہ کہ جوآب نے ذکر کیا کہ فوج عجم مسلمانوں ك قال كے ليے روانہ ہو چى ہے تو الله سبحانہ كوان كى بيروائى آب سے زيادہ ناپند

ہاور دہ جس چیز کو ٹاپند کرے اس کے بدل دینے پر قادر ہے اور جو آپ نے ان کی کو ت بیان کی تو ات رہے کہ ہم لوگ زمانہ گزشتہ میں اپنی کثر ت کے باعث قبال نہ کرتے تھے۔" نہرتے تھے بلکہ خداکی مدد پر بھروسہ کر کے لائے تھے۔"

امام چہارم جناب علی مرتضی کرم اللہ وجہدالکریم کے اس خطبہ میں حضرت فاروق اعظم دافین سے جس محبت والفت کا اظہار فرمایا ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے:

حضرت عمر كادين الله كاوين اوران كى جماعت الله كالشكري

(۱) حضرت عمر ملاطن کے دین کو اللہ کا دین اور ان کے نشکر سے خدا کالشکر فر ما تا۔ (۲) حضرت عمر ملافقۂ کی جماعت میں اپنی ذات مبارک کوبھی شامل کر کے فرمایا کہ ہم لوگوں سے خدانے فتح ونصرت کا دعدہ فرمایا۔ (۳) حضرت عمر دلائنڈ کی ذات والاصفات كومسلمانول كانظام فرمايا اورفرمايا كهريه نظام آب كے بعد قيامت تك مربھی نہ ہوگا۔اس لیے آپ تیم بالامر ہیں (س) حضرت عمر دلافیز کے زمانے کے عربوں کو باوجود قلت کے بیجہ اسلام کے کثیر اور بیجہ باہمی انتحاد کے باعز ت فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر ملاطنے کے زمانہ تک باہمی رنج وعداوت کے سب قصے غلط اور خودتراشیدہ ہیں۔(۵) معفرت عمر ملافئز کومیدان جنگ میں جانے سے بیا کہدکرروکا كة ب كے بعد يهاں كا انظام خراب جوجائے گا اور دشمن لڑائى میں بڑى كوشش كريں مے۔اس خیال سے کہ آپ کے بعدان کو ہمیشہ کیلئے چین مل جائے گا۔ (۲) حضرت عمر طاطنیٰ کے ساتھ مسلمانوں کی جاں نثاری اور محبت کو بیان فرمایا۔ ( 2 ) حضرت عمر النیز کے ساتھیوں کی مخکست اوران کے دشمنوں کی فتح کوخدا کا تابیندیدہ اور مکروہ امر فرمایا (۸) حضرت عمر طافینؤ کو زمانه گزشته کے غزوات اور ان کو خدا کے الطاف و عنايات كى يا دولا كرتسكين دكى-

شرف دامادی

حفرت على مرتضى وللفي كالي صاحبرادي ام كلثوم كاجو حفرت فاطمه كيطن مبارک سے تھیں لینی رسول خداملی فیا کی نوای تھیں۔حضرت فاروق اعظم والٹیؤ کے نكاح ميں ديناايك تاريخي واقعہ ہے كوئى روايت نہيں اعلیٰ ترين متند كمابوں ميں اس واقعه کا تذکرہ ہے۔ سُنتوں کی سب سے بڑی متند کتاب "سیح بخاری" کتاب الجہاد باب مل التساء القرب "مين اس نكاح كاتذكره اس طرح ب كه حضرت عمر النفؤن مجھ جا دریں مدینے کی بعض عورتوں کو تقلیم کیں۔ایک تغیس جا در نے کئیں تو کسی نے ان سے کہا کہ:

آغط هَذَابُنَةَ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أَمْ كُلُثُوم بِنْتِ عَلِي \_

" بیرجا در رسول الله مالینیکم کی صاحر ادی کوجوآب کے نکاح میں ہیں دے و بیجئے۔ مراداس سے ام کلوم بنت علی ہیں'۔

محمر حضرت عمر ولالفيزية ال كوقبول نه كيا اورآب نے فرمايا كرنبيں اس جا دركو حق دارام سليط صحابيه مين جوغز وات نبويه مين مجامدون كوياني پلايا كرتي تحيس در حقيقت بيرجا درحضرت ام كلثوم كوديتا كوياايين بى كمريس ركه لينا تغا- اوربيربات فاروقي زبدو عدالت کےخلاف مختی۔

ما فظ ابن جرعسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں:

يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْنُومٍ كَانَ عُمْرٌ قَدْ تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْنُومٍ بِنتَ عَلَى وَأُمْهَا فَاطِمَهُ وَلِهَا الْكَالُوا لَهَا بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ قَدُولَدَتْ فِي حَياتِهِ وَهِيَ أَصْغَرُ بَنَاتِ فَاطَمِةِ عَلَيْهَا السَّلَامُ

"ام كلوم بنت على معضرت عمر طالفؤنة فكاح كيا تعارام كلوم كى مال

حضرت فاطمہ دافئہ تھیں ای وجہ ہے لوگوں نے ان کورسول اللہ کی صاحبز ادی کہا۔ انخضرت ماہلیکا کی حیات مبارک میں پیدا ہوئی تھیں اور حضرت فاطمہ ڈاٹنٹیا کی سب ہے چھوٹی لڑکی تھیں'۔

ے پارت ہے ۔ باب کافی میں تو ایک خاص مستقل باب اس عنوان سے ہے باب تنو ویئیج میں میں گئی میں باب کی دواکی روائتیں ملاحظہ ہوں۔ ام میکنی مواس باب کی دواکی روائتیں ملاحظہ ہوں۔

فروع كافى جلدووم صفحه اسمامين ب

عَنْ زَرارَةَ عَنْ آبِى عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى تَزُويْجِ أَمْ كُلْتُومٍ فَقَالَ ذالِكَ فَرَجْ غُصِبْنَاهُ-

یا ہے۔ زرارہ نے امام جعفرصاوق علیئلاسے نکاح ام کلثوم کے متعلق روایت کیا ہے۔ کہام نے فرمایا وہ ایک شرم گاہ تھی جوہم سے چھین لی گئی۔

ایک دوسری روایت ای صفحه می اور ہے:

عَنْ آبِي عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ السلامُ قَالَ لَمَّا خَطَبَ اللّهِ قَالَ آمِيْرُ الْمُومِنِيْنَ إِنَّهَا صَبِيَةٌ قَالَ فَلَقِى العَبَّاسَ فَقَالَ لَهُ مَا لِي بَاسٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ خَطُبْتُ إِلَى ابْنِ آخِيْكَ فَرَدِّنِى آمَادِ اللّهِ لَاعُوْدَنَّ زَمْزَمَ وَلَا آدُعُ لَكُمُ مُكْرَمَّةً إِلّا هَدَمْتُهَا وَلَا قِبْمَنَّ عَلَيْهِ ضَاهِدَيْنِ بِآنَهُ سَرَقَ وَلَا قَطْعُنَّ يَمِينَهُ مَكْرَمَّةً إِلّا هَدَمْتُهَا وَلَا قِبْمَنَّ عَلَيْهِ ضَاهِدَيْنِ بِآنَهُ سَرَقَ وَلَا قَطْعُنَّ يَمِينَهُ فَآتَاهُ الْقَبَّاسُ فَآخَبَرَهُ وَسَأَلَهُ آنُ يَجْعَلَ الْامَرَ اللّهِ فَجَعَلَهُ اللّهِ وَيَعَلَى اللّهِ وَسَأَلَهُ آنُ يَجْعَلَ الْامَرَ اللّهِ فَجَعَلَهُ اللّهِ وَلَا قَلْعُلْ يَمِينَهُ فَآتَاهُ الْقَبَاسُ فَآخَرَهُ وَسَأَلَهُ آنُ يَجْعَلَ الْامَرَ اللّهِ فَجَعَلَهُ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَلَا الْعَبْرَهُ وَسَأَلُهُ آنُ يَجْعَلَ الْامَرَ اللّهِ فَجَعَلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

ا مام جعفر صادق فالجنلي سے روایت ہے کہ جب ام کلثوم کے لئے حضرت عمر اللہ اللہ نے امیر الموشین کو پیغام دیا تو امیر الموشین نے فر مایا کہ وہ ابھی کمس بچی ہے امام فرماتے ہیں کہ پھر عمر ، عمباس سے ملے اور ان سے کہا کیا جھ میں کوئی عیب ہے؟ عباس نے کہا کیا جھ میں کوئی عیب ہے؟ عباس نے کہا ، یہ کیا بات ہے؟ تو عمر نے کہا میں نے تمہار ہے ہیں کے کوئکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ انہوں نے بھے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی تم میں زمزم کی توعیت تم سے واپس لے لوں محالی انہوں نے بھے سے واپس لے لوں محالی انہوں نے بھے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی تم میں زمزم کی توعیت تم سے واپس لے لوں محالی انہوں نے بھی سے واپس لے لوں محالی سے دانہوں نے بھی سے دیا ہوں نے بھی سے دانہوں نے بھی سے دانہوں نے بھی سے دانہوں نے بھی سے دانہوں نے بھی سے دی سے دانہوں نے بھی سے دانہوں نے دانہوں نے بھی سے

اورتم لوگوں کی عزت کی کوئی چیز باقی ندر کھوں گااور علی پردوگواہ بناؤں گا کہ انہوں نے چوری کی اور ان کا داہنا ہاتھ کٹوا دوں گا کیس عباس علی کے پاس آئے اور بی خبران سے بیان کی اور ان کا داہنا ہاتھ کٹوا دوں گا کہاس کام کا اختیار مجھے دے دو۔ چٹا نچے امبر المونین نے ان کو اختیار دے دیا "۔

نیز فروع کافی کی ای جلد کے صفحہ اسمیں ہے:

عَنْ سُلَيْمَانَ إِبْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا عَبْدِاللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُرَاةِ تُوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا آيْنَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا أَوْ حَيْثُ شَاءً تُ قَالَ الْمُرَاةِ تُوفَى عَنْهَا وَوْجُهَا آيْنَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا أَوْ حَيْثُ شَاءً تُ قَالَ بَنْ عَلِيًا صَلواتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ لَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَتِي اللّٰهِ عَلَيْهِ لَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَتِي اللّٰهِ عَلَيْهِ لَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَتِي اللّهِ كُلُنُومٍ فَاخَذَ بِيَدِهَا فَانْطَلَقَ إِلَى بَيْتِهَا۔

یعنی سلیمان بن خالد سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیائی سے ایک عورت کے متعلق پوچھا کہ جس کا شوہر مرگیا تھا کہ وہ کہاں عدت بیٹے ؟ اسے ایک عورت کے متعلق بوچھا کہ جس کا شوہر مرگیا تھا کہ وہ کہاں عدت بیٹے ؟ اسے کے کھریا جہاں چاہے ؟ امام نے فرمایا جہاں چاہے اس کے بعد فرمایا جہاں چاہے اس کے بعد فرمایا تحقیق علی دائی الحقیق عمری وفات کے بعد کلوم کے پاس مجے اوران کا ہاتھ کی کرکرا ہے فرمایا تحقیق علی دائی ہے کہا کہ مرکب وفات کے بعد کلوم کے پاس مجے اوران کا ہاتھ کی کرکرا ہے گھر لے آئے ۔ ''۔

بدروایات اصول اربعہ میں جو کتاب سب سے متند ہے اس کی ہیں۔ ان تنبوں روایات سے بہتو معلوم ہو گیا کہ نکاح ہوا تھا۔ اب رہایہ کہ نکاح جرا ہوا تھا جیسا وہ او پر کی روایتوں میں بیان ہوا تو اس کے متعلق ہماری رائے یہ ہے کہ بیٹم محض راو بول کی خوش اعتقادی کا نتیجہ۔۔

حضرت ام كلثوم بنت فاطمه دي النيم تحسي

اب ایک بات ره می مین حضرت ام کلوم زوجه حضرت عمر دانانی کا بنت علی ہوتا تو ثابت ہو کمیا مکر بنت فاطمہ ہونا ثابت نہ ہوا۔ للبدااس کا فبوت بھی ملاحظہ فرما ہے۔

تاریخ طرازند (جس کا مصنف مورخ ناسخ التواریخ کا خلف الرشید اور رکن سلطنت ایران تھا) کا ایک مستقل باب بیہے۔حکامت تزویج ام کلثوم باعمر بن خطاب' یہ باب تاریخ ندکورمطبوعداریان صفحہ اسے شروع ہوکرصفحہ کا برختم ہوا۔ اس باب کے چندمنقولات ملاحظہ ہول:

جناب ام کلثوم کبری وختر فاطمه زبرا درسرائے عمر بن خطاب بود داز و بے فرزند بیا در دچنا نکه ندکورگشت و چو*ل عرفل شد محمد بن جعفر بن ا*بی طالب اورا در حباله ٔ نکاح

جناب ام کلثوم حضرت فاطمه زبرا ذانفهٔ کی بین عمر بن خطاب کے گھر میں تھیں اور حضرت عمر خلافنؤ ہے ان کی اولا دمجی ہوئی جیسا کہ بیان ہو چکا اور جب عمر آ محية ومحربن جعفر بن ابي طالب ان كواييخ نكاح ميس لائے ''۔

مجرتاري ميں ايك بحث ميركى ہے كەحضرت فاطمه زہرا دُلائعُمُا كى صاحبز ادبوں ی اولاد بھی رسول خدا اللہ کا اولاد کہی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اس بحث میں لکھا ہے: المصفته انذاز خصائص رسول خداصلي التدعلبيه وآله وسلم كهفرزندان فاطمه سلام الله عليها بالمخضرت نسبت ومهندلاكن درد دختر ان دخترش ايب عنوان راجاري نداشته اند پس جریان امر درحق ایشاں بقانون شرع است دریں که ولد درنسب یا پدری رود و نه بما دربهمیں سب کو بند پسرشریف را اگر پدرش شریف نباشد۔شریف نمی خواندند۔پس فرزندان فاطمه بدرمول غدامنسوب واولا دحسنين كريمين بإيثال وأتخضرت صلى الثد عليه وسلم منسوب باشند وفرزندان خواجران ابيثال زينب خاتون وام كلثوم به بدران خود عبدالله بن جعفر بن عمر بن خطاب نسبت برندنه بماورنه برسول غداصلی الله علیه وسلم ز را كه ایشال فرزندان دختر بنت آنخضرت مستند نه فرزندان دخترش "-

"لکین علاء نے کہا ہے کہ بیخصوصیت رسول خدا کاٹائیا کی ہے کہ حضرت فاطمہ

حفرت علی مرتضی دائین نے بید کار غالبا ای لئے کیا کہ بیا کہ واقعہ کی حیثیت اختیار کرکے تاریخ عالم بیس شبت رہے گا۔ واقعی اس نکاح نے تمام ساختہ و پر داختہ افسانوں کو خاک بیس ملا دیا۔ کیونکہ اس نکاح سے حضرت عمر دائینئے کا مومن مخلص ہونا افسانوں کو خاک بیس ملا دیا۔ کیونکہ اس نکاح سے حضرت علی مرتضی دائینئے کے اور ان کے درمیان بھی ٹابت ہوگیا اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ حضرت علی مرتضی دائینئے کے اور ان کے درمیان کسی تئم کی رنجش وعدادت نہتی بلکہ باہم نہایت خوشگوار تعلقات تھے۔ بعض لوگ اس نکاح کے متعلق شخت جیران ہیں کہ کیا تاویل کریں۔ کوئی صاحب قو فرماتے ہیں کہ یہ نکاح جرا ہوا تھا جیسا کہ کافی کی روایات بیس ہے۔ کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ام کلاثوم بنت ابو بکر تقیس جن کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا۔ لیکن اگر ایہ ابوتا تو اس میں کیا ایک خاص باب قائم کیا۔ دوسرے یہ کہ امام جعفر صادق یہ کیوں کہتے کہ یہ شرمگاہ ہم سے خصب کی گئے۔ کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ صادق یہ کیوں کہتے کہ یہ شرمگاہ ہم سے خصب کی گئے۔ کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی دائین نے بردورا عباز ایک جدیہ کوئین ام کلاثوم مشکل کرے حضرت عمر کے نکاح حضرت عمر کے نکاح حضرت علی دائین نے بردورا عباز ایک جدیہ کوئین ام کلاثوم مشکل کرے حضرت عمر کے نکاح میں دے دیا اور اصلی ام کلاثوم کی حضرت عمر کی ذعر گئی میں بھی لوگوں کی نظر سے خائب میں دے دیا اور اصلی ام کلاثوم کی حضرت عمر کی ذعر گئی میں بھی لوگوں کی نظر سے خائب

## مر المان محابه بالمخطاعين المحالف المح

رکھا۔ غرضیکہ جتنے مندائی باتیں گرکوئی بات بنائے نہیں بنتی یہ نکاح واقعات قطعیہ ہیں کھا۔ غرضیکہ جتنے مندائی باتیں گرکوئی بات بنائے نہیں بنتی یہ نکاح واقعات قطعیہ ہیں ہے۔ جن ہے جہتم ین نے مسائل شرعیہ کا استغباط کیا ہے۔ چنانچہ مسالک شرح شرائع الاسلام میں جومشہور ومتند فقد کی کماب ہے لکھا ہے:

مرائ الاملام من المحرور والمعروبية بالمعتبية بالمعتبية والهاشِمِيّة لِغَيْرِ الهَا شِمَيّة كَمَا يَجُوزُ نَكَاحُ العَوَبِيّةِ بِالْعَجَمِيّ وَالْهَاشِمِيّةُ لِغَيْرِ الهَا شِمَيّةِ كَمَا رَوَّجَ عَلِى بِنْتَهُ الْمَ كُلُوْمٍ مِنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطّابِ-

زوج علیی بیشه ام مصور میں مصار بیں اس مرد کے ساتھ اور ہاتھی عورت کا نکاح غیر ہاتھی مرد کے ساتھ اور ہاتھی عورت کا نکاح غیر ہاتھی مرد کے ساتھ اور ہاتھی عورت کا نکاح کی مرد کے ساتھ جائز ہے۔ جبیہا کے حضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم نے اپنی دختر ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب کے ساتھ کیا تھا''۔



### تصریحات صحابه کرام کی آبس میں دوسی

## حضرت على كى خلفائے ثلاثه سے دوستی و محبت

سیّد ناعلی الرتضی و اللیئوئے اپنے صاحبز ادوں کے نام جوحضرت فاطمہ واللہ اللہ کے سوادوسری بیبیوں کے طلب اللہ کے سوادوسری بیبیوں کے بطن کے سوادوسری بیبیوں کے بطن سے تھے۔حضرات خلفائے ٹلا شہ کے ناموں پر دی کھے۔ چنا نچہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ و جہدالگریم کے صاحبز ادے البو بکروعمر وعثان ومیدان کر بلا میں شہید ہوئے۔ ( جلا والع و ان مترجم جلد دوم صفی ۱۳۸۸ ملاما)

## حضرت على والنيئ كى خلافت منصوص نقى

شیرخداعلی مرتضی علیائلان نے اسٹے اس خطبہ میں اپنی خلافت کے منعوص نہ ہونے کا اظہار فرمایا ہے:

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ إِسَلامُ لَمَّا أُرِيْدُ عَلَى الْبَيْعَةِ بَعُدَ قَتَلِ عُمْانَ دَعُونِى وَالْتَعِسُوا غَيْرِى قَانًا مُسْتَقْبِلُونَ آمُرًا لَهُ وَجُوهٌ وَالْوَانَ لا تقومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَلَا تَبَسَتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ وَإِنَّ الْإِفَاقَ قَدْ آغَامَتُ وَالْمُحَجَّة قَدْ الْفُلُوبُ وَلَا تَبَسَتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ وَإِنَّ الْإِفَاقَ قَدْ آغَامَتُ وَالْمُحَجَّة قَدْ الْفُلُوبُ وَلَا تَبَسَتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ وَإِنَّ الْإِفَاقَ قَدْ آغَامَتُ وَالْمُحَجَّة قَدْ الْفُلُوبُ وَلَا تَبَسَعُ إِلَىٰ قَوْلِ لَلْمُ مَا آعُلُمُ وَلَمْ آسَمَع إلَىٰ قَوْلِ لَا اللهَ اللهِ اللهُ الل

جناب امیر علائل کا خطبہ ہے۔ جب کہ آپ سے بعد آل عثمان کے بیعت کی خواہش کی گئی جھے چھوڑ دواور میر سے سواکسی اور کو تلاش کر لو۔ اس لیے کہ ہمار استقبل ایسا ہے کہ اس میں طرح طرح کے فتے ہیں۔ جن میں دل قائم ندر ہیں گے اور عقلیں بجانہ رہیں گی۔ مطلع غبار آلو وہ و چکا ہے اور راستہ اجنبی ہوگیا ہے، خوب سجھ لو کہ اگر تہماری درخواست قبول کر لوں گا۔ تو پھرا پے علم کے موافق تم پر حکم انی کروں گا اور کی تہماری درخواست قبول کر لوں گا۔ تو پھرا پے علم کے موافق تم پر حکم انی کروں گا اور کی ساعت نہ کروں گا اور آگرتم جھے چھوڑ دو، تو ہیں تم شین سے ایک کی بات یا کسی کی ناخوشی کی ساعت نہ کروں گا اور آگرتم جھے چھوڑ دو، تو ہیں تم شین سے ایک کے مثل رہوں گا اور جس کوتم اپنا حاکم بنا وَ شاید ہیں تم سے زیادہ اس کی طاعت کروں گا اور (یا در کھو ) میر اوز ہر ہونا تمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔ میر سے فان موں گا اور (یا در کھو ) میر اوز ہر ہونا تمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔ میر سے فان موں گا اور (یا در کھو ) میر اوز ہر ہونا تمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔ میر سے فان موں گا اور (یا در کھو ) میر اوز ہر ہونا تمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔ میر سے فان موں گا اور (یا در کھو ) میر اوز ہر ہونا تمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔ میر سے فان موں گا در ہونا تمہارے لیے ذیادہ مفید ہے۔ میر سے فان موں گا در ہونا تمہارے لیے ذیادہ مفید ہے۔ میر سے فان موں گا در ہونا تمہارے لیے ذیادہ مفید ہے۔ میر سے فان موں گا در ہونا تمہارے سے دور سے فان موں گا در ہونا تمہارے لیے دیادہ مفید ہے۔ میر سے فیاد موں گا دور ہم ہونے کھونے کو میں اور کر ہونا تمہار سے دیا ہوں گا دور کی مور کھونے کو میں اور مور ہونا تمہار سے دیا ہوں گا دور کیا ہوں گا دور کا دور کیا ہوں گا دور کی میں کر دور ہونا تمہار سے دیا ہوں گا دور کی مور کیا ہوں گا دور کیا ہوں گا دور کی مور کیا ہوں گا دور کیا ہوں گا دور کی مور کیا ہوں گا دور کیا ہوں گا دور کیا ہوں گا دور کیا ہوں گا دور کی مور کیا ہوں گا دور کیا

" د جس کوتم ظیفہ بنالو مے جس تم ہے زیادہ اس کی اطاعت کروں گا''۔
حضرت علی الطنیئ کے اس خطبہ سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ امامت نبوت کے ہم
پانہیں ہوتی اگر امامت نبوت کے ہم مرتبہ ہوتی تو حضرت علی دلانشئؤ بید نہ فرمائے:

پانہیں ہوتی اگر امامت نبوت کے ہم مرتبہ ہوتی تو حضرت علی دلانشؤ بید نہ فرمائے:

د مجھے جھوڑ دوکسی اور کو خلیفہ بنالؤ''۔

نیز حضرت علی دانشنز نے اپنے اس خطبہ میں بیمی واضح فر مایا کہ حضرت عثمان غنی دانشنز کی شہادت کے بعداب خیر ہیں رہی ۔ فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔

معصوم صرف انبیاء کرام ہیں

انبیاء کرام کے سواکوئی معصوم نبیں۔خواہ وہ گفتی ہی بردی شخصیت کیوں نہ ہو۔ جناب علی الرتفنی دافلۂ نے بھی اہلسنت کے اس عقیدہ کی تائید وتوثیق فر مائی ہے۔ بلکہ

#### المراب مابه رفاية المرابع المر

اليامتعلق بحى ميدوضاحت كى ہے كميں بھى معصوم بيں موں۔

فَارِنِّى لَسَتُ فِى نَفْسِى بِفَوْقٍ إِنَّ الْحَطَى ولا امن مِنْ ذَالِكَ مِنْ فعل ـ ( نَجَ البلاءَ جلدادٌل مَخْ٣١٣)

میں اینے نفس میں خطا ہے بالاتر نہیں ہوں اور نہ اینے نفس میں خطا کرنے سے بے خوف ہول''۔

#### صرف محبت بإعث نبيل

شیر خداعلی مرتضی ملائنۂ نے ریجی تصریح فرمائی ہے کہ صرف محبت ہی ہاعث نجات نہیں۔

سَيُهُلَكَ فِي صِنفانَ مُحِبٌ مُفُرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُ إِلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ وَخَيْرِ النَّاسِ حَالاً الْحَقِّ وَمُبغضُ مُفُرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغضُ اللَىٰ غَيرِ الْحَقِّ وَخَيْرِ النَّاسِ حَالاً الله عَلَى المنط والاوْسَطُ الْزِمُوهُ وَالزموا اسوادَ الاعظمَ قَإِنَّ يَدَاللهِ عَلَى الجماعت وَاياكُم والفِرقَة.

حضرت على والفيئون فرمايا دو طبقے مير الله ميں ہلاك ہوں ہے۔ ايك صداله ميں ہلاك ہوں ہے۔ ايك صداله ميں ہلاك ہوں ہے۔ ايك صداله ميں كام ميرى محبت امر ناحق كى طرف لے جائے كى اور ايك حد سے زيادہ بغض ركھنے والا اسے بغض ناحق كى طرف لے جائے گا۔ تم اسے ايک حد سے زيادہ بغض ركھنے والا اسے بغض ناحق كى طرف لے جائے گا۔ تم اسے

يه جمله جعزت على الطفؤ عدمتعدوسندول سد بالفاظ محكفه منقول مواسم

چنانچ فیج البلاغد کی جلد دوم کے س۲۵۴ میں ایک روایت ان الفاظ میں ہے۔

سیه لک فی رُجُ لان مُحِبٌ مُفْرِطٌ وَبَاهِتُ مُفترِ "لِین میرے بارے میں دوفض ہلاک ہوں کے۔ایک محبت کرنے والا حدید پڑھ جانے والا اور دوسر ایبتان لگانے والامفتری '۔اورای مسلح میں ایک دوسری روایت کے الفاظ رہیں۔

مَلَكَ لِلْي رَجُلَانِ مُحبِّ كَمَالِ ومُعفِّ قَالِ لِينَ مِيرِ الرع مِن وَفَى إلاك موك ـ ايك مجبت كرنے والا جومجبت ميں زيادتی كرے .... ووسرا بفض ركفے والا نفرت كرنے والا \_ تعداداسنادو اختلاف الفاظ ہے معلوم موتا ہے كہ معترت كل جامؤت نے بار باراس مضمون كا علان فرمايا۔

لازم پکڑواورسوادِ اعظم بڑی جماعت کے ساتھ رہو۔ بلاشبہ اللّٰد کا ہاتھ اس جماعت پر ہے خبر دار تفرقہ اندازی سے بچتے رہتا''۔

چنانچرنج البلاغہ کی جلدوم کے صفحہ ۲۵۴ میں ایک روایت ان الفاظ میں ہے: میکھلائ فی رُجُلانِ مُحِبِّ مُفْرِطٌ وَبَاهِتُ مُفترِ ایعنی میرے بارے میں دو تحض ہلاک ہوں گے ایک محبت کرنے والا حدسے بڑھ جانے والا اور دوسر ابہتان لگانے والامفتری''۔

اورای صغیم ایک دوسری روایت کے الفاظ میہ ہیں:

مَلَكَ فِي رَجُلَانِ مُحبِّ كَمَالٍ ومُبغض

بینی میرے بارے میں دوخص بلاک ہوں گے ایک محبت کرنے والا ، جومحبت میں زیادتی کرے ....دوسر ابغض رکھنے والا ،نفرت کرنے والا '۔ میں زیادتی کرے ....دوسر ابغض رکھنے والا ،نفرت کرنے والا'۔

تعداداسنادواختلاف الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی دلالٹیئے نے بار بار اس مضمون کا اعلان فرمایا:

الله المن دعى الى طلا الشِعار فاقتُلوهُ وَلُو كَانَ تَحْتَ عَمَامَتِى طَلِهُ-

( نيج البلاغة جلداة ل صغيرا٢ ٦ خطبات على )

کیونکہ جوانسان جماعت ہے الگ ہوجاتا ہے، وہ شیطان کے حصہ ہیں جاتا ہے جسے گلہ ہے الگ ہونے والی بکری بھیڑ ہے کا حصہ بنتی ہے، آگاہ ہوجاؤ، جو خص تم کو جماعت ہے الگ ہونے کی تعلیم دے اس کو تل کردینا آگر چہوہ میرے اس ممامہ کے نبیج ہو'۔

اس فرمان ذی شان سے واضح ہوا کہ حضرت علی دانین کے حق میں غلو کرنے واسے موا کہ حضرت علی دانین کے حق میں غلو کرنے واسے واسے میں رہنے کی تاکید فرما کر بیاشارہ فرمایا کہ جو

عقيده مير مے متعلق سواد اعظم كا ہے۔ اى كواختيار كرو۔ نيزيد بھى داضح ہوا كه جناب على سے محبت ايمان كى نشانى ہے كيكن ميمبت افراط وتفريط سے ياك ہونى جا ہے۔ جناب على مرتضى والفيئة فرمات مين:

ثلَّنَةَ عَشَرَ فِرِقَةً مِنَ الثلاثِ وَالسَّبْعِينَ فِرقَةً كُلُ هَا تَنتَحِلُ مُوَدَّتِي وَحُبِّي وَاحِدٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ وهي النمط لاوسط واثناً عشرة فِي النَّارِـ (احتجاج طبری مغیری ۱۳۳۱)

تیرہ فرتے تہتر فرقول میں ہے ایسے ہول مے جوسب کے سب میری مؤدت ومحبت كااعتراف كريس مح مكران تيره ميس مصرف ايك جنت مي جائے كااورونى ہے جو درمیانی حالت میں رہااور بارہ فرقے دوز خ میں جائیں گے۔

جناب على مرتضى والفئؤنة في واضح فرماديا كهنجات يانے والا كروه صرف وه ب جومير معتلق معتدل عقيده رمط نه جھے خدا كے مرتبہ ير پہنچائے اور نه انبياء كرام ہے الفل و برتر قر ارد ہے۔

على الرئضني والغيئة كاايك ابهم فيصله

مولائے کا تنات سیدناعلی کرم الله وجهدالكریم في اشتر تخفی كوآبيمباركه فَإِنَ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيِي فَرُدُوهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَالرَّسُولَ كَاتَعْيرِ مِن لَكُما: فَالرَّدُ إِلَى اللَّهِ الْآخِذِ بِمُحْكِم كِتَابِهِ وَالرَّدُ إِلَى الرَّسُولِ ٱلْآخِلَه بسنية الْجَامِعَةِ غَيْرَ الْمُتَفَرَّقَةِ لَ ( فَي الِلانة بلدوم مولا)

الله كى طرف \_ لے جانے كامطلب بيت كداس كى كتاب كى محكم آيتوں يول كياجائ اوررسول كى طرف لے جانے كامطلب بيہ بكرسول كى اس سنت يومل كياجائ، جوسب مسلمانوں كوچم كردے، ان ميں تفرقہ نہ ڈاليں "۔

كباجا تاب كدابلسنت وبهاحت كانام بعديش كمزليا ممياب عغرت على إلاثنا

کے اس خط ہے یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ اہلسنت و جماعت وہی گروہ ہے جورسول اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

ظاہر ہے کہ یہ کیفیت صرف اہلسنت وجماعت ہی کی ہے، چنانچہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہدالکریم نے اہلسنت وجماعت کی تعریف ان انفظوں سے فرمائی ہے۔ امکا آمک السخت و جماعی فائنا و مِنَ البَعْنِی وَ اِنْ قَلُوا وَ آمَا آهُلُ السّنَةِ فَائنا و مِنَ البَعْنِی وَ اِنْ قَلُوا وَ آمَا آهُلُ السّنَةِ فَائنا مِنْ الله وَرَسُولُه ، (احتجاج طبری منی ۱۸)

اہل جماعت میں ہوں اور جولوگ میری انتاع کریں اگر چہوہ کم ہوں اور المسنّت وہ لوگ جوان طریقوں پر قائم ہوں جن کوالٹد تعالیٰ نے اوراس کے رسول نے صاری کیا''۔

و یکھیے حضرت علی والنیئونے خاص طور پر اہلسنت و جماعت کی حقانیت کو بیان فرمایا اور حضورا کرم فالنی کی آئی ہے۔ فرمایا اور حضورا کرم فالنی کی آئی ہے۔ خصال ابن بابور مطبوعه امران جلد دوم صفحہ اسم میں ہے کہ رسول اللہ فالنی کی فرمایا: فرمایا:

إِنَّ امَّتِى سَتَفَتَ وَ عَلَى إِلْنَتَ وَسَبْعِيْنَ فَوَقَةً يُهُلِكُ إِحُدَى وَسَبْعِيْنَ فَوَقَةً يُهُلِكُ إِحُدَى وَسَبْعِيْنَ فَوَقَةً يُهُلِكُ إِحُدَى وَسَبْعُونَ وَيَتَخَلَّصُ فَرِّقَةً قَالُ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَة الْجَمَاعَة الْجَمَاعَة الْجَمَاعَة الْجَمَاعَة

بہتحقیق میری امت ۲ عفرقوں پر تقتیم ہونائے گی ان میں سے اعفرقے ہلاک ہوجائے گی ان میں سے اعفرقہ ہلاک ہوجائیں میے مرف ایک فرقہ نجات پائے گا۔لوگوں نے کہایارسول اللہ وہ فرقہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جماعت جماعت جماعت۔

سیدناامام حسین منگانتیم اورامیرمعاویه شهدائے کربلا کے سلسلہ میں امیرمعاویہ کو بہت بدنام کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا

ہے کہ امیر معاویہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ حالا نکہ دشمن حیثیت سے ان کا دامن اس برائی سے ملوث نہیں۔

ملا یا قرمجلسی جلاء العیوان میں لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ بوقت رحلت یزید کو ' وصیت کر گئے تھے کہ:

لمّالهام حسین بیل نسبت وقرابت او تحضرت دسالت میدانی داد پاره تن آنخضرت ست داز گوشت وخون آنخضرت پرورده ست و من میدانم که ابل عراق اور ابسوای خودخوا بهند برددو یارے اونخو بهند کردو اور انتها خوا بهندگز اشت آگر برا وظفر یا بی حقوق حرمت اور ابشناس ومنزلت وقر ابت اور اباحضرت دسالت بیاد وار اور انجروه بائے او مواخذ ه مکن و رنهار که باوآسیب و مواخذ ه مکن و رنهار که باوآسیب و مکروی مرسال و رواید که من در با او محکم کرده ام قطع مکن و زنهار که باوآسیب و مکروی مرسال و را باده الحدود مواددوم مؤا ۱۳۲۳ میرسال و میرسال و را باده الحدودم مؤا ۱۳۲۳ میرسال و میرسال و را باده الحدودم مؤا ۱۳۲۳ میرسال و میرسال و را باده الحدودم مؤا ۱۳۲۳ میرسال و میرسال و

نیکن امام حسین پس ان کی نسبت و قرابت جناب رسالت سے تھے معلوم ہے کہ وہ حضرت کے بدن کے فکڑ ہے ہیں، انہیں کے گوشت وخون سے انہوں نے پرورش پائی ہے جھے علم ہے کہ عراق والے ان کواپئی طرف بلا کیں گے اوران کی مدونہ کریں گے۔ تنہا چھوڑ دیں گے اگران پر قابو پالے توان کے حقوق عزت کو پہچا نثاان کا مرتبدا ورقر ابت جورسول ہے ہاں کو یا در کھنا ان کے افعال کا ان سے مواخذہ نہ کرنا اور خبر دار ان کہ میں جور وابط کہ ہیں نے ان سے معبوط کیے ہیں اس کو نہ تو ژنا اور خبر دار ان کو کہی تنکیف نہ دینا''۔

صاحب ناتخ النواريخ لكهة بي كدحفرت معاويه طالفيز في يزيد كويدوصيت نرماني:

اے پسر ہوں ہاز آردخو یشتن را نیک پائے کہ چوں درحضرت حق شوی۔خون حسین بن علی درگردن نداشتہ باشی کہ بیج گاہ روئے آسائش دیدارنہ کئی وموہد ومخلد

فرسائش عمّاب وعذاب بني-

اے بیٹا! ہوں نہ کرنا اور خبر دار جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو۔ تو تیری مردن میں حسین بن علی کاخون نہ ہو، ورنہ بھی آ سائش نہ دیکھے گا ااور ہمیشہ عذاب میں مبتال سے گا''۔۔

کیر بروایت ابن عمال طاطنهٔ ، میرحد بیٹ سنائی که حضور طافیانی نے فرمایا: '' اے پروردگار! اس مخفس سے برکت لے لے، جومیر ہے حسین غلیائلم کو حرمت میں کی کرے''۔

ایں بکفت واوراعثی فراگرفت۔

لعنی حضرت معاویه طاطنهٔ نے بیکهااوران کوشی آگئی۔

اس سے بڑھ کرید کے امیر معاویہ زبان سے کیا، اپ قلم سے بھی امام حسین کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کو پہند نہ کرتے تھے۔ حالا نکہ ان کوامام اپنے خط میں بہت کی مرتبہ بزیداور عبداللہ نے ترغیب دی کہ آپ بھی ایسے بی جواب دیجئے۔

معاویہ بخند یدوگفت ہرودتاں بخطائخن کروید من درعیب حسین بن علی چنن کنم وازمشل من کس ردانیست کداز در باطل برعیب کسے خن آغا دومرد ماں بہ تکذیب اوپ وازندد چکونہ عیب کنم حسین را کہ سوگند با خدائے دروئے موضع عیب بدست نشود و خواستم بسوئے اور کمتوب کنم وادراب وعید تہدید رواند دیدم وقرع الباب لجائ نہ کروم محاویہ بنے اور فر مایا تم دونوں نے غلط کہا ہے جس حسین بن علی کا کیا عیب بیان کروں جو جیسے کو کب درست ہے کہ کسی کی غلط عیب جوئی کر کے دوسروں سے تکذیب کروں جو جیسے کو کب درست ہے کہ کسی کی غلط عیب جوئی کر کے دوسروں سے تکذیب کرائے حسین کا عیب کس طرح کہوں کہ واللہ ان جس کی کئی عیب جس نے بیات کرائے حسین کا عیب کس طرح کہوں کہ واللہ ان جس کوئی عیب جس نہیں یا تا ۔ چا ہتا کہا ان کو تہدید آئیز خطاکھوں لیکن منا سب نہ مجما اور کوئی البحن پیدا نہ کی '۔

تائخ التواريخ ميں ہے:

بالجمله سخن كمبرحسين عليه السلام ناكوار باشدتح مرينه كرد

الغرض اليي كوئى بات جوامام حسين كونا كوار خاطر ہو،حضرت معاويه الكؤنے نے

نه من '۔ (نائ التواری جلد صفحہ ۷۷)

ادب ولحاظ کےعلاوہ امیرمعاویہ امام حسین کی خدمت بھی کرتے ہتھے۔

ومقرر داشت كهبرسال بزار بزار دربهم ازبيت المال به حضرت او برند و بيرون

این مبلغ بمواره خدمتش راه به عروض وجوائز محاکاثره متواتر میداشت \_ (اینا)

اورمعاويه كامعمول تفاكه برسال بزار بزار درجم بيت المال سامام كي خدمت میں جیجے اس کےعلاوہ بیش بہانتھے تھا کف بھی بکثر ت روانہ کرتے ہے'۔

ایک مرتبہ یمن کا خراج امیرشام کے پاس اونوں پر بار ہوکر جار ہاتھا۔ جب مدینه میں پہنچا توسب مال خراج امام حسین نے ضبط کر کے اپنے اہل بیت اور احباب میں تقسیم فرمادیا اور امیرمعاوید کو بیخط لکھا کہ:

"اما بعد ملک يمن سے ايك قافله اونٹول كا بهاري طرف كزراجن ير مال عبرو خوشبوتبهارے واسطے لیے جارہا تھا۔ تا کہ خزانہ ومشق میں واخل کرے۔ یا تمہارے رشته دار کام میں لائمیں چونکہ جھے کو ضرورت تھی اس واسطے میں نے لیا"۔والسلام اميرمعاوييئ جواب ديا:

اگرآل ( قافله شترال) را ترک کر دی تابه من آور دندآل چه بهره ونصیبه تو بود در لیغ نه داشتم لیکن ممان ہے تم اے براور زادہ کہ تراخیالات مدارات ومضافات نيست ودرز مان من برتو صعب تمي افتذ برقد رومنزلت تو دانم ومعفو ميدارم \_

اكرآب اد مؤل كا قافله محد تك آنے ديتے توجو كھ آپ كا حصه بوتا بي اس ے دریع نہ کرتا الیکن میں خیال کرتا ہوں اے میرے بیتے آب رواداری نیس اور

جب تک میرے دم میں دم ہے آپ کو تکلیف نہ ہوگی۔ کیوں کہ میں آپ کی قدر ومنزلت کو جانتا ہوں اور آپ کو اس اقد ام پر بھی معاف کرتا ہوں'۔

ر رسی بین کرده اوگ جوشام میں جا کرامیر معاوید کو برا بھلا کہہ کرستاتے تھے امیر معاویہ ان کی بھی خاطر تو اضع اور مالی خدمت کرتے تھے۔ ان کی بھی خاطر تو اضع اور مالی خدمت کرتے تھے۔

تاسخ التواريخ من بن

هیعان علی سفرشام مکیروند معاویدابدسب شتم ہے آزروند بایں ہمدعطائے خود را،از بیت المال ہے گرفتند و بدسلامت میرفتند۔

هیعان علی ملک شام کاسفر کرتے اور معاویہ کو برا بھلا کہہ کرستاتے تھے باوجود اس کے ان کے بیت المال سے عطیے لیتے اور سی ملامت واپس جاتے۔

نور کیجے! امیر معاویہ یزید کو یہ وصیت کردہے ہیں کہ ان کی تعظیم و تو قیر کرنا پوقت مصیبت ان کی مدد کرنا ان کی قرابت رسول کا خیال رکھنا اور جورا ابطہ میں نے امام سے قائم کیا ہے تم مجی اس کوقائم رکھنا ، اب اگریزید اس وصیت پڑمل نہ کر ہے تو اس میں امیر معاویہ کا کیا قصور ؟

علاوہ ازیں امیر معاویہ اور امام حسین کے درمیان کوئی دشمنی نتھی۔امیر معاویہ اہل بیت کا انتہائی احترام کرتے ہتھے۔

ان تاریخی حقائق کے ہوتے ہوئے بھی امیر معاوید کو بدنام کرنا کہاں کی دیانت

ج

حضرت رُقبّيه وأم كلثوم

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اُم کلنوم اور زُفیہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے تعین، کو میہ بات اظہر من القمس ہے کہ بید دونوں صاحبز اویاں حضرت خدیجہ کے بطن سے حضور کی حقیق صاحبز اویاں تھیں۔ جیسا کہ کتب معتبرہ سے تابت ہے۔ بطن سے حضور کی حقیق صاحبز اویاں تھیں۔ جیسا کہ کتب معتبرہ سے تابت ہے۔

کین آگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ حقیقی صاحبزادیاں نہ حیں، توجب حضور طالطین کے حضور طالطین کے حضور طالطین کے دعفور کا اللہ اور کے ۔ تو ان کی ذمہ داری بھی حضور طالطین کی ۔ تو قابل خور بات یہ کہ حضور طالطین کی کوتو ہے کہ دواری بھی حضور طالطین کی کری کا فریا منافق کے نکاح میں آئے۔ مضور طالطین کی کوئی کے حقید نکاح میں ان دونوں کو کیوں دے دیا؟ بحضور طالطین کی اس میں اس دونوں کو کیوں دے دیا؟ حضور طالطین کی اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں کہ کہ میں ان کے مومن کا مل اور متق ہونے کی دلیل ہے۔

کیونکہ جاہے کوئی کیسائی گیا گزراانسان ہی کیوں نہ ہووہ بھی گوارانہیں کرسکتا کہاس کی سونیلی بیٹیاں کسی کافریا منافق کے نکاح میں آئیں۔ چہ جائیکہ حضور سیّدالمرسلین منافید کم کی ذات یا ک۔

پھرغضب ہیں وہ ایس سلسلہ ہیں جوروایات تصنیف کی گئی ہیں وہ ایسی ہیں جوروایات تصنیف کی گئی ہیں وہ ایسی ہیں جن سے حضرت عمان کی نصیات کی نفی تو نہیں ہوتی ۔خود حضورا کرم کی تی کی الزام عائد ہوجاتے ہیں۔ مشلاً ملا باقر مجلسی حیات القلوب میں لکھتے ہیں۔

حضرت جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ آیا حضور ملائیلے اپی دختر کا نکاح حضرت جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ آیا حضور ملائیلے اپی دختر کا نکاح حضرت عثان سے کیا، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں،

چرسوال ہوا کہ:

چوں دختر آنخضرت راشہید کر دباز دختر سے دیگر داد حضرت فرمود کہ ہلے۔
'' جب حضرت عثان نے حضور کا ٹیکا کی پہلی صاحبز ادی کوشہید کر دیا ، تو پھر بھی حضور کا ٹیکا گات ان ہے کر دیا۔
حضور کا ٹیکا گات ان ہے کر دیا۔
حضور کا ٹیکا گات ان ہے کر دیا۔

حضرت جعفر صادق نے فرمایال

اس کے بعد بیمضمون ہے کہ حضرت عثمان طافق نے اونث کے کجاوہ کی لکڑی

ے حضرت رقیہ کو مار مارکرزخی کر دیا۔ حضرت رقیہ فری جھائے نے حضور ملی اللی کا مرتبہ اطلاع دی اور حضرت عثمان دلائٹوئئے کے ظلم کی خبر پہنچائی گر حضور ملی اللی نے ایک نہ تی۔

آخر جب انہوں نے چوتھی بارا پنی جان کے جانے کی اطلاع دی تو حضور ملی اللی نے اللہ حضرت علی دائٹوئی کو دو حضرت رقیہ فرائٹوئیا کو لا کئیں۔

حضرت علی دائٹوئی محضرت رقیہ فرائٹوئیا کو لا کے تو:

حضرت و ید کہ پشتیش تمام سیاہ و مجروح گرویدہ است۔

حضرت و ید کہ پشتیش تمام سیاہ و مجروح گرویدہ است۔

حضور ملی اللی کے دیکھا کہ حضرت رقیہ فرائٹوئیا کی پشت سیاہ اور مجروح ہے'۔

(حيات القلوب جلد درم منحة ٥٩١،٥٩٢)

مجر حضرت رقیہ خالفۂ انہی زخموں کی وجہ سے شہید ہو تئیں۔ جو حضرت عثمان طاطئۂ نے (معاذ اللہ) کجاوہ کی ککڑی سے ان کو پہنچائے تھے۔

(حيات القلوب جلد الصفحه ٥٩١)

خدا کے لیے خور سیجئے بیروایت تو تصنیف اس لیے گی ٹی کہ حضرت عثمان ڈی ٹھنڈ

کو جابر وظالم قرار دیا جائے۔ (معاذاللہ) کیکن سوال بیہ ہے کہ حضور کا لیکن نے بیہ کیے

گوارا کیا کہ آپ کی صاحبزادی آئی تکلیف جس ہوں اوروہ حضرت عثمان ڈالٹوئو کے ظلم و
ستم کی بار باراطلاع دیں اور حضور طافی کے پرواہ نہ فرما کمیں اور پھر لطف بیہ کہ حضرت
عثمان ڈالٹوئو کے ظلم وہتم کی وجہ سے حضرت رقیہ ڈالٹوئو شہید ہوجا کمیں۔ اور حضور طافی کے
حضرت عثمان ڈالٹوئو سے اپنی بیٹی کا قصاص نہ لیں۔ بلکہ بیڈرما کمیں کہ اگر میری اور بھی
کوئی صاحبزادی ہوتی تو جس اس کا ٹکاح بھی حضرت عثمان ڈالٹوئو بی سے کرتا۔ ایک
عام انسان بھی اپنی بیٹی پرخواہ وہ سو تیلی بی کیوں نہ ہو استے ظلم وستم کے بعد خاموش
عام انسان بھی اپنی بیٹی پرخواہ وہ سو تیلی بی کیوں نہ ہو استے ظلم وستم کے بعد خاموش
خبیں رہ سکتا۔ چہ جائیکہ وہ ستی مقدس جو رحمۃ للعالمین ہے جو اپنوں بی پرنہیں، بلکہ
غیروں پر بھی ظلم وستم برواشت نہیں کرتے۔ وہ حضرت رقیہ ڈالٹوئو کی دادری نہ فرما کیں

## المان محاب رفاية المان محاب رفاية المان محاب رفاية المان محاب رفاية المان محال المان محال المان محال المان الم

؟ كياان باتوں كاكوئي مسلمان حضور ملي في الم متعلق تصور بھى كرسكتا ہے۔

## حضرت اميرمعاويه ركائفة كمتعلق

بعض لوگ ان افراد کومنافق اور بے دین کہتے ہیں جنہوں نے جنگ صفین میں حضرت علی ملاظئے سے جنگ کی۔خصوصًا امیر معاویہ کونو وہ بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں۔اگرا بمان ودیانت سے غور کیا جائے تو اسکا فیصلہ خود حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ و جہدالکریم کے ارشاد سے ہوسکتا ہے۔

حضرت على كرم الله وجهدالكريم في ايك فرمان تمام شهرول بين جارى فرمايا اس مكتوب بيس اين اور الل صفين كه درميان نزاع كى كيفيت ان الفاظ سے بيان فرمائی ہے اور ابتداءاس واقعد كى بيہوئى كه جم اور الل شام كاكروہ مقابل ہوئے۔

وَالظَّاهِرِ اَنَّ رَبِّنَا وَاحِدٌ وَنَبِينا وَاحِدٌ وَدَعُولنا فِي الْإِسُلام وَاحدُّ لَانَسْتَزِيْدُهُمْ فِي الْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيْقِ بِرَسُولِهِ وَلَايَسْتَزِيْدُولنَا فَالامر وَاحدُ اللهُ مَا اختلفنا فِيهِ مِنْ دَم عُثْمَان وَنَحْنُ مِنْهُ بَرِيْ

اور ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا رب بھی ایک ٹی بھی ایک اور دعویٰ ہمارا اسلام میں ایک نہ ہم بڑھا نا چاہتے تھے ان کو اللہ کے ساتھ ایمان اور رسول کی تقدیق میں نہ وہ ہم کو بڑھاتے تھے ہیں ہم دوٹوں کا معاملہ ایک تھا۔ مگر اس میں اختلاف پڑھیا۔خون

عثان کی وجہ سے اور ہم اس سے مُری ہیں"۔

غور فرمائے جناب علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جنگ صفین میں جولوگ میرے مقابل آئے وہ ایمان باللہ اور تصدیق باالرسول میں ہمارے بالکل برابر تھے۔ہم سب کا ایک بی معاملہ تھا۔وہ بھی مخلص مومن اور مسلمان تھے اور ہم بھی۔ مربوایہ کہ صرف خون عثمان کی وجہ ہے ہم میں اختلاف پڑ گیا اور تو بت لڑائی تک پہنچ میں اختلاف پڑ گیا اور تو بت لڑائی تک پہنچ میں خدا کے لیے سوچنے کہ شیر خدا کے فیصلہ کے بعد بھی کسی اور کے فیصلہ کی ضرورت ہاتی رہ جاتی ہے بیز قرآن مجید میں فرمایا:

إِنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُوار

و اورمومنوں کے دوگروہ اور میں توان میں سلح کرادد پھراگروہ بغاوت پراتر آئیں توان سے جنگ کرویہاں تک کہوہ باز آجائیں پھران موشین کے دونوں گروہوں میں اصلاح کرادو۔ کیونکہ موشین بھائی بھائی ہیں''۔الخ

اس آیت کی تغییر میں حضرت امام جعفرصادق فرماتے ہیں اس سے مراداصحاب جمل تھے۔ جو بصرہ میں جناب امیر سے لڑے تھے۔ انہوں نے ہی امیر پر بعناوت کی متھی۔ (کانی کتاب الروضہ)

حضرت امام جعفرصادق محظات کفیسری ارشاد سے بھی ابت ہوا کہ اصحاب جمل اور اصحاب علی دونوں مومن تھے۔ جب قرآن دونوں فریق کومومن قرار دے رہا ہے۔ تو اسی صورت میں اصحاب جمل کومنافق قرار دینا قرآن کی تکذیب ہے اور جب حضرت علی ملطنی سے نوٹے والے ازروئے قرآن مومن میں تو حضرت خلفاء ثلاث مضرت علی ملطنی سے نوٹے والے ازروئے قرآن مومن میں تو حضرت خلفاء ثلاث رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین تو بطریق اولی مومن ومسلمان قرار پائیس سے کیونکہ ان حضرات نے جناب علی الرتضی ملطنی سے جنگ نہیں گ

## جناب سيدناعلى الرئضلي طالنيز كلوارندا تفانے كى كياوج تھى؟

یہ سوال کیوں ہیدا ہوا اور جناب امیر نے کس کے مقابلہ میں تکوار نہیں اٹھائی تو قصہ یہ ہے کہ حضرات خلفاء ثلاثہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم ،عثمان غی دی اُنڈ کے متعلق کچھلوگ یہ کہ حضرات خلفاء ثلاثہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم ،عثمان غی دی اُنڈ کے ۔قرآن متعلق کچھلوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت غصب کرلی ۔ فدک کھا گئے ۔قرآن میں تحریف کردی ۔ منعہ جیسی عظیم الثان عبادت کو حرام قرار دے دیا۔ نماز تراوی جیسے برزین گناہ کورواج دیا۔ حضرت علی دی تھی الثان عبادت کو جرابیعت کی گئے ۔ معاذ اللہ

تواب سوال پیدا ہوا کہ اگر خلفائے ٹلا ثدان جرائم کے مرتکب ہے تو حضرت علی دالٹینا فی دالٹینا نے ان کے خلاف تلوار کیول نداٹھائی۔اورام رواقعہ یہ ہے کہ حضرت علی دالٹینا نے خلفائے ٹلا ثد کے خلاف میں کوئی قدم نہیں اٹھایا۔جس سے دوہی نیتج نکلتے ہیں۔ اخل ایک کے خلاف میں کوئی قدم نہیں اٹھایا۔جس سے دوہی نیتج نکلتے ہیں۔ اوّل یہ کہ خلفائے ٹلا ثدامام برحق تھے اور ان کے خلاف مظالم کے جوافسانے بنائے گئے ہیں وہ جموٹے ہیں۔

دوم ہے کہ باوجود قدرت کے حضرت علی دالین نے تکوار نہ اٹھائی۔ اس نتیجہ سے حضرت علی دالین پر حرف آتا ہے کہ معاذ اللہ آپ میں دینداری نہ تھی تمام دین اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا دیکھتے رہے اور پھی نہ بولے چنانچہ اہلسنت پہلے نتیج کو درست مانتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ حضرت علی مرتفئی کرم اللہ وجہ الکریم کا خلفائے ثلاثہ میں اوجود قدرت کے کوار نہ اٹھا نااس امر کاواضح جبوت ہے کہ جناب امیر کے نزدیک خلفائے ٹلا شام برحق تھے۔ لیکن یہ بات مخلفین صحابہ کو کہ جناب امیر کے نزدیک خلفائے ٹلا شام برحق تھے۔ لیکن یہ بات مخلفین صحابہ کو کیسے گوار اہو کئی تھی۔ اس لیے اس سوالی کے جواب میں نہایت جبران و پریشان ہوئے کیسے گوار اہو کئی تھی۔ اس لیے اس سوالی کے جواب میں نہایت جبران و پریشان ہوئے کیسے گوار اہو کئی تھی۔ اس لیے اس سوالی کے جواب میں نہایت جبران و پریشان ہوئے

اور ہرایک نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی کیکن حقیقت رہے کوئی صاحب بھی حضرات علی شافنہ کے جنگ نہ کرنے کی معقول وجہ نہ بتا سکا ہے اور نہ ان شاء اللہ العزیز بتا سکے گا۔ چنانچہ آج بھی جس کا جی جا ہے گئی ہوئے۔ چنانچہ آج بھی جس کا جی جا ہے گئی ہوئے۔ برے ہے ہوئے سے اور نہ ان شاء اللہ العزیز بتا سکے گا۔ چنانچہ آج بھی جس کا جی جا ہے گئی ہوئے سے ہوئے۔ برے کے سامنے اس سوال کو چیش کر کے قدرت خداوندی کا تماشہ د کھے لے۔

بہر حال سوال بیہ ہے

جناب امیر نے خلفائے ٹلانٹہ کے خلاف کوار کیوں نہیں اٹھائی پھی لوگ جناب امیر کے کلوار نہاٹھانے کی خلام ری وجہ بتاتے ہیں کہ

" دو جب تک مدوکارند موں جنگ واجب نبیں اور علی علیدالسلام کے پاس روزگار نہ تنے "۔ (اخبار صدافت صفی نبر ۱۰۵ جنوری ۱۹۵۱ و)

جواب (۱) اوّل: توبه بات کی کسمجھ میں آسکتی ہے کہ حضورا کرم کا اللہ کے وصال کے فورا بعدی سب لوگ حضرت ابو بحر ملاطنہ کے طرفدار ہوجا کیں اور حضرت علی دلاللہ کے فورا بعدی سب لوگ حضرت ابو بحر ملاطنہ کے طرفدار ہوجا کیں اور حضرت علی دلاللہ کے بیزار؟ اورا محربہ مان لیاجائے تواس کی وجہ بیری ہوسکتی ہے کہ (معاذ اللہ) حضرت علی کوسیاست و تد براور المدبیت امامت سے بالک برگانة قرار دیاجائے۔ (معاذ اللہ)

انیا۔ یہ بات چوں کہ حضرت علی داللہ کے بیار و مدوگار تھے۔ اس کی بھی تر دید ہوتی ہے۔ چنانچہ نیج البلاغة مطبور معرجلدا قل صفحہ ہی کہ حضور اکرم باللہ فیا کے بعد ہی حضرت مطبور معرجلدا قل صفحہ ہی ہے کہ حضور اکرم باللہ فیا کے وصال کے بعد ہی حضرت علی مطبور معرجلدا قل صفحہ ہی دوالوں کے سردار تھے۔ حضرت علی دلاللہ سے بیعت خلافت کرنے والے کے مرحضرت علی دلائے نے تیول نہیں کیا اور حسب ذیل جواب دیا:

و لُفُمَة یَعْصُ اکھُلُهَا وَ مَعْجَةً بِي النّعَورَةَ لِعَيْدِ وَقُتِ اَيُنَاعِهَا كَالزّارِع

یعن: اور می (خلافت) ایک ایبالقمه ہے کھلن کو پکڑتا ہے اور پھل کو پختی کے

وقت سے پہلے تو ڑنے والا اس محف کی شل ہے جوغیر کی زمین میں کاشت کرے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے اس جواب کا حاصل بیہ ہے کہ آپ نے اپنی خلافت سے بیے کہ کہ را نگار کر دیا کہ انجی میری خلافت کا وقت نہیں آیا۔ اس وقت میری خلافت کا وقت نہیں آیا۔ اس وقت میری خلافت کی کوشش کرنا ایسے ہے۔ جسے پہلے تو ڈنایا فلافت کی کوشش کرنا ایسے ہے۔ جسے پہلے تو ڈنایا

غير ملک ميں کھيتی کرنا۔

۲) جناب امیر کے ساتھ جوانان بنی ہاشم اور قبیلہ بنو صنیف بھی تھا۔ بیالوگ مجان اہلیب اور جان نثاران علی تھے۔جیسا کہ مجالس المومنین مطبوعہ طہران صفحہ ای

سطور ہے۔

۳) سعد بن عبادہ جوانصار کے قبیلہ فزرج کا سردار تھا۔وہ بھی جناب امیر کے ساتھ تنے اور سعد کی قوت کا بیام تھا کہ خلفا ثلاثہ باوجودا پی شان وشوکت کے سعد پر غلبہ بیس یا سکتے ہے۔ (مجالس المونین منوا۱۰)

ان کے علاوہ اور بہت سے لوگ جناب امیر کے شریک تھے۔ جیسے خالد بن سعید۔ مقداو۔ ابوذرسلمان۔ بریدہ اسلی عمار۔ ابوالہیشم بن بنہان۔ عثان بن حنیف، خزیمہ بن فابت۔ ابی بن کعب۔ ابوالوٹ انصاری۔ بلال۔ اسامہ بن زید۔ حضرت عباس مع تمام بن ہاشم کے جن میں حضرت عباس کے چاروں صاحبزادے جعفروحزہ کی اولا داور عقیل اوران کی اولا دوغیرہ دی گئی شامل تھی۔ قنم اور جناب امیر کے چند غلام ادران میں ہرایک کے ساتھ دو چارا دی تابعین میں سے تھے اور بن ہاشم کے خاتم الموں کی بہت بوی تعداد تھی حتی کہ ہارہ ہزار کالشکر جرار بھی جناب امیر کے ساتھ غلاموں کی بہت بوی تعداد تھی حتی کہ ہارہ ہزار کالشکر جرار بھی جناب امیر کے ساتھ خے۔ جن کو ملا ہا قرمجلس نے حت اہلیت اور خالص مخلص لکھا ہے۔ نیز بی تصری بھی ک

(حيات القلوب جلده وم مغير٥٨٨)

ابقار کین کرام ان معتبر ذہبی کتب کے حوالوں کو بغور پڑھیں اور پھر دیانت و
انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں کہ حضرت علی ڈائٹیؤ بے یارو مددگار تھے یا آپ کے ساتھ۔
بارہ بارہ ہزار کے لفکر جرار بھی تھے۔ بہر حال ان حوالا جات سے اظہر من انشنس ہے کہ
اگر جناب امیر لڑنا چا ہے تو اس وقت ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ ہوتی ۔ گرکہا یہ جا
رہا ہے۔ '' جناب امیر تو بے یارو مددگار تھے''!اس سادگی پہکون نہ مرجائے اے خدا!

## حضرت علی طالغن کے باس عصاء موی علیاتی مجمی تھا!

اور لیج ان مدوگاروں اور جا ناروں کے ساتھ ساتھ جناب امیر کواللہ عزوجل نے بوے بوے مجرے وے رکھے تھے۔ آپ کے قبضہ میں عصائے موی انگشتری سلیمان اور اسم اعظم بھی تھا۔ دیکھواصول کانی صفحہ ۴۷ وصفحہ ۱۳۔عصائے موی کو وہ اثر دہا بنا سکتے تھے۔ انگشتری سلیمان کے ذریعہ تمام جنوں کی نوجیں مدد کے لیے آسکتی تھیں اور اسم اعظم کے ذریعہ دیمن کوجلا کر خاکستر کیا جا سکتا تھا۔
میمی جناب امیر کی روحانی طاقت!

## جناب امير كى ذاتى طافت

اس كے علاوہ جناب اميركی شجاعت ذاتی اور زور توت كابير عالم تھا كة تن تنها تمام عرب كامتا بلدكر سكتے تنے چنانچ نئج البلاغت جلدووم سفية ١٢١ اميں ہے: تمام عرب كامقا بلدكر سكتے تنے چنانچ نئج البلاغت جلدووم سفية ١٢١ اميں ہے: الله والله فو لفيت مواجدًا وَهُمُ طلاع الْأَرْضِ كُلِهَا مَا بَالَيْتُ وَلَا الْمُتَوْحَدُ مُنْتُ وَلَا الْمُتَوْحَدُ مُنْتُ الله وَهُمُ طلاع الْآرُضِ كُلِهَا مَا بَالَيْتُ وَلَا المُتَوْحَدُ مُنْتُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله عَلَى الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَلّه وَالله وَالل

بعنی معنرت امیر (علی) فرماتے ہیں تسم بخدا اگر میں تنہا ان کامقابلہ کروں اور وہ تمام ردیے زمین بحرکر ہوں۔ تب بھی مجھے کچھ پرواہ نہ ہوگی اور نہ میں گھبراؤں گا۔ نیز حیات القلوب میں ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ جب حضور اکرم اللہ بھیا

جناب امیر کوایت بستر پرسلا کرغار تورمی تشریف لے گئے تو منے کوئمام کفارِقر کیش نے جناب امیر کوئمام کفارِقر کیش نے جمع ہوکر جناب امیر پرحملہ کیا۔اس وقت تنہا جناب امیر نے کشکر کفار کو شکست دی اور غالب آئے۔

ان تمام حوالا جات سے اظہر من اشتس ہے کہ حضرت امیر بے یارو مددگار نہ سخے بلکہ ان کے ساتھ خبین وخلصین کی جماعتیں تھیں۔ آٹھ ہزار کالشکر جرار تو صرف مدینہ میں ان کے پینے پرخون بہانے کے لیے تیار تھا اور اس پر مزید بیا کہ ان کی ذاتی شجاعت وقوت کا بیالم تھا کہ روئے زمین کے انسانوں سے وہ تن تنہا مقابلہ کر سکتے شجے۔ لیکن اس حقیقت کے ہوئے ہوئے بھی بیا ہارہا ہے کہ '' جناب امیر بے یارو مددگار سے '' جناب امیر بے یارو مددگار سے ''کی لیے آپ نے تکوار نہیں اٹھائی''۔

### باطنی وجه

خلفاء ملاشہ کے خلاف حضرت علی دلائیں کے کلوارندا تھانے کی جو ہاطنی وجہ بیان کی جاتی ہے۔وہ بھی بہت دلجسپ ہے کہتے ہیں:

پی ٹابت ہوا کہ کافروں اور منافقوں کی پشتوں ہیں "مومن" اللہ کی امانتیں ہیں تابید کی امانتیں ہیں تابید کی امانتیں ہیں جس کے اللہ کی امانتیں ہیں اس کے آبا کا اجداد کولل کر ہیں جس کے اللہ کی امانتوں کے نطفے سے پہلے ان کے آبا کا اجداد کولل کر دسیتے"۔ (اخبار میدانت منی ۱۹۵۴ء)

جواب: جس کا مطلب بیہ واکہ حضرت علی دائین نے خلفاء ملاشہ کے خلاف آلواراس
لیے ندا ٹھائی کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کی پشتوں سے مومن پیدا ہوں گے۔ لہذا مومنوں
کے پیدا ہونے سے پہلے خلفاء کولل کر ویٹا انڈی امائتوں کو ضائع کرتا تھا۔ اس جواب
سے ایک بات تو بی ظاہر ہوتی کہ بیلوگ حضرات خلفاء ثلاث کو منافق یا کا فر بھے ہیں۔
مانی جب شاہری وجہ باطل ہوگئ تو اب باطنی وجہ کا بطلان تو بالکل بدی ہی ہے
کیونکہ جب بیٹا بت ہو چکا کہ جناب امیر بے یا رو مددگا رنہ تھے تو ایس صورت میں ان

کا فرض تھا کہ وہ باطل کومٹانے کے لیے قدم اٹھاتے خصوصًا الیم صورت میں جبکہ قرآن میں تحریف ہورہی تھی اور دین کا نظام ہی درہم برہم ہور ہاتھا۔

عالی ۔ اگر محض اس بنا پر مکوار نہ اٹھائی کہ ان ہے مسلمان پیدا ہونے والے تھے تو کی رحض اس بنا پر مکوار نہ اٹھائی کہ ان سے مسلمان پیدا ہونے والے تھے تو بھر حضرت علی ملافئ نے اصحاب جمل وصفین سے کیوں خونر پر اٹرائیاں کیس ۔ کیا اصحاب جمل وصفین ہے کوئی دیندار پیدا ہونے والانہ تھا۔

تكوارندا تفانے كى سياسى وجه

جناب امیر کے تلوار ندائھانے کی سیاسی دجہ میہ بیان کی جاتی ہے کہ:

''صادق آل محمد کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب امیر غلیاتی نے قوم سے
ہاتھ کیوں روکا آپ نے فرمایا اس خوف سے کہ ہیں دہ لوٹ کر کا فرنہ ہوجا کیں''۔

(صداقت ۵۶ خوری ۲۹۵۲)

غور سیجے کہ خود ہی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ سوائے تمین کے مرتد ہو گئے ہتے (دیکمو روضہ کافی سندہ ۱۱) اور پھرخود ہی کہتے ہیں کہ مرتد ہونے کا اندیشہ تھا۔ پھر میہ بات بھی کسی کی سمجھ میں اسکتی ہے؟ کہ جناب امیر لڑیں تو حضرت ابو بکر سے اور لوگ مرتد ہو جا کمیں اسلام ہے! مارے محمننا پھوٹے آنکھ ای کو کہتے ہیں۔

جناب امير نے تكوارندا تھا كررسول خدا كے كس تھم كى اطاعت كى تواس مے متعلق ايك روايت نقل كرتے ہيں جس كامتن بيہ ہے كہ:

وال مے کا بیدروایت کی حرات ہے کہ امیر المونین علی داللظ نے کوفہ میں خطبہ اور المونین علی داللظ نے کوفہ میں خطبہ اور اور مقدار ہول بعد وفات میں خطبہ اور اور مقدار ہول بعد وفات رسالت آب زمین پر اصعب این قیس کندی کمر ا ہوا اس نے کہا یا امیر المونین! جب سے آپ واق تشریف لائے ہیں آپ نے کوئی خطبہ ایرانہیں پڑھا جس میں یہ جب سے آپ واق تشریف لائے ہیں آپ نے کوئی خطبہ ایرانہیں پڑھا جس میں یہ

نه کہا ہو کہ میں ہمیشہ مظلوم ہوں۔ حالا نکہ میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ پس جب آب والى بوئة آب ن مكوارے ماركراينائ كيون بيس ليارامومنين نے فرمایا اے ابن خمارہ تونے بات تو کمی ہے۔ اب جواب بھی من ! خدا کی تم مجھے بزولی اورموت کی کراہت نے اس سے نبیں روکا تھا اور نبیں روکا اس سے مگرمیر ہے بھائی رسول خدا کی وصیت نے رسول خدانے مجھے خبر دی تھی کہ اے ابوالحن! امت تیرے ساتھ عنقریب غداری کرے گی اور میراعبد توڑے گی۔عرض کی ! جب ایہا ہو جائے تو جھے کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر جھے کو اعوان وانصار ال جائیں تو ان کی طرف جلدی کراور جہاد کر۔ اگر مددگار نہلیں تو اپنا ہاتھ دروک لے اور اپنا خون بچالے حتی کہ تو مظلوم ہوکرمیرے یاس آئے'۔ (اخبارمدانت صفحۃ١٥جوري١٩٥١ء) جواب: ال روایت سے پہلی بات بیمعلوم ہوئی کہ حضرت علی داللین وفات رسول مالین کم کے بعد ہمیشہ مظلوم رہیں سے کیونکہ روایت میں ہمیشہ کالفظ موجود ہے حالانکہ بیات واقعه کے خلاف ہے کیوں کہ جب حضرت علی طالبنؤ کوخلافت وحکومت مل کئی تو اس ونت آپ مظلوم کہال رہے۔اس وقت تو آپ طافت کے ذریعہ بھی اپناحق حاصل

7) دوسری بات اس روایت سے یہ معلوم ہوئی کہ حضرت کی دائی خالی نے حکومت و خلافت سے اسل کر لینے کے بعد بھی وہی احکام جاری رکھے۔ جوعہد خلفا وہلا شہ میں جاری سختے جواس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی دائی ہے گئی کہ خلفا وہلا شہ کی امامت اور ان کے احکام حق تھے ورنہ طاقت کے باوجود خاموش رہتا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان کے خلاف ہے

س) تیسری بات اس روایت سے بیمعلوم ہوئی کہ حضرت علی طالخی ظاهت و صورت بال طاقت و حکومت یا لینے کے بعد بھی ہے یارو مددگار رہے اور احوان وانصار نہ ملنے کی وجہ سے

آپ نے ان احکامات کو جاری رکھا جو حضرات خلفاء ٹلا شہ کے عہد میں جاری ہے اور حضور اکرم کا فیلے نے ان کو وصیت بھی کردی تھی کہ اگر مددگار بل جا کیں تو تکوار اٹھا تا ور نہیں اور چونکہ آپ کوائے دورخلافت میں بھی مددگار نہ طے۔اس سے آپ نے نہ اپناحق لیا اور نہ احکامات کو منسوخ کیا۔جوخلفاء ٹلا شہ کے عہد سے جاری تھے۔ غور کیجئے کہ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کوئی عقلنداس کو قبول کرسکتا ہے؟ کہ حضرت علی مذافین اپنے دورخلافت اور حکومت میں بھی بے یارو مددگار ہوں اور حق کی جمایت میں کوئی قدم نہا ٹھا سکیس۔

قدم نہا ٹھا سکیس۔

حقیقت بہ ہے کہ ان کو جس توم کی روایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ای قتم کی روایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ای قتم کی روایت تصنیف کر کے اپنے عوام کو بہلا دیتے ہیں۔ یہ بی وجہ ہے کہ جوروایت اصول کافی میں ہے وہ اس سے زیاد و دلجیب ہے جس کامتن ہیہ ہے:

Marfat.com

ب موده وميت كه جابة قرآن تا يود موجائ كعبراد ياجائ اور البلبيت كى آبرو

#### مر المن محاب رفاية المرافع الم

ریزی کی جائے مگرا ہے علی اہم پھے نہ بولنا ، شانِ دسالت کے منافی ہے یا نہیں۔
اور قطع نظر دوسری خرابیوں کے اگر اس روابیت کوشیح مان لیا جائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کوتمام عمر صبر سے کام لینا چاہیے تھا اور پھر جمل وصفین کی لڑائیاں قطعانا جائز ہوں گی۔ اور حضرت علی دائین پر ان لڑائیوں کی وجہ سے بیالزام قائم ہوگا کہ انہوں نے حضورا کرم شاہر کے عہد کوتو ڑا۔ ان کو صبر کی وصیت تھی لیکن جمل وصفین میں انہوں نے حضورا کرم شاہر کی اور وصیت رسول کو پس پشت ڈال دیا۔ الغرض جناب سیرنا علی دائین کے خلفاء علاشہ کے مقابلہ عمل تموار نہ اٹھانے کی جو وجو ہات بیان کی سیرنا علی دائین کی اسب عقل وقت کے مقابلہ عمل تموار نہ اٹھانے کی جو وجو ہات بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب عقل وقت کی روشنی عمل باطل ہوگئیں تو اب نتیجہ بالکل صاف ہاتی ہیں وہ سب کی سب عقل وقت کی روشنی عمل باطل ہوگئیں تو اب نتیجہ بالکل صاف ہا گلا شہ کے خلاف ہوتے ہوئے خلفاء علا شام ہر حق شے خلا شہ کے خلاف اور ڈائی طاقتوں کے ہوتے ہوئے خلفاء علا شام ہر حق شے اگر بیا ام ہر حق نہ ہو تے وجود طافت کے جمعی خاموش نہ رہتے ۔

﴿ رَشُحَاتَ فِيضَ امام المِسنَّت شِي الحديث عفرت ايوم ، سيّد محد ديدار على شاه محدث الوري مِمينية ع ( رشحات فيض امام المِسنَّت شِي الحديث عفرت ايوم ، سيّد محمد ديدار على شاه محدث الوري مِمينية ع

ول اپنا عشق احمد مل الله مرسل سے پور ہے آتھوں میں نور دل میں انہیں کا شرور ہے دیکھو مری نگاہ سے نہ دیدار زار کو! مولی کا اس کے نام بہت دُور دُور ہے



# بالتدائج الرَجم الرَجم

## بعيرت

نَحْمَدُه وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ

بصیرت معفرت علامہ سید محمود احمد رضوی بیشانی گی تحریر کردہ دین فرہی فقہی افتانی اصلاتی روحانی اور تاریخی مضابین کا رُوح پرور فکرا تکیز ایمان افروز مجموعہ ہے۔
اخلاقی اصلاتی روحانی اور تاریخی مضابین کا رُوح پرور فکرا تکیز ایمان افروز مجموعہ ہے کہے مضابین کا میں موضوعات پر کتاب وسنت اور فقد فنی کی روشنی میں لکھے گئے مضابین کا میہ محموعہ مسلمانوں کی دین فرہی اخلاقی وحانی ضرورت کو پورا کرنے میں ان کا ممدومعاون ہوگا۔

بصیرت کے مطالعہ ہے آپ کی وہ ذبئی تفتی دُور ہوجائے گی۔ جس کے آپ خواہش مند ہیں اور بہت ہے اہم اور ضروری دینی و ندہبی معلومات کا آپ کے ذخیرہ علم میں اضافہ ہوگا۔

دین و ند جب کا در در کھنے والے احباب سے ایک کی جاتی ہے کہ وہ دین ندہ بی معلویات کے اس قابل قدر علمی ذخیر ہ کے اپ صلفہ اثر میں زیادہ سے زیادہ اشاعت فرما کرعند اللہ ماجور ہوں۔ جو احباب تبلیغی وین کی غرض سے بصیرت کو اپنے حلقہ میں تقسیم کرنا جا جی انہیں خاص رعایتی ہریہ پریہ کتاب مہیا کی جائے گی۔ وُعا ہے کہ اللہ تعالی اپ محبوب رسول مُل فی فی استواقد سی کے طفیل کھنے اور پڑھنے والوں کو اسلامی مرایات پرمل کرنے کی توفیق رفیق عطافر مائے۔ آھین

نیاز کیش سند مصطفیٰ اشرف رضوی

عقائد عبادات معاملات ، اخلاق معاشرت متعلق قرآن وحديث اور ففه في كى روى مين اسلامي تعليمات كا قابل مطالعه مجموعه.









ن والتي كانت المان كانت المنازة المانو



اس کمآب میں تجے دریارات ، اسوؤا براہ ہی عیدالان کی اور کام ، داقعہ کر بلا، میدمیلا دالنبی تین البیا اسلام ، داقعہ کر بلا، میدمیلا دالنبی تین البیا البی تین البیا کی مسائل ، دوزه ، تراوی معان کے مسائل ، دوزہ ، تراوی معان کی مسائل ، دوزہ ، تراوی معان کی مسائل ، دوزہ ، تراوی معان کی ہے ۔ داوراس سلسلے میں خلفائے الربعہ ، سیّد نا معد بیّ اکبر دوزہ ، سیّد نا قاروق المحظم معین ، سیّد نا عمان می میٹ ، میری دوزہ ، سیّد نا معان میں دوزہ ، سیّد نا دو البیر البیام المحلم معین ، دونور سیّد نا فوٹ الاملام معین کریمین ہیں البیراسلام ال



تقنيف لطيف

امیرابل ننت شایع بخاری میرابل ننت شایع بخاری میرابل ننت شایع بخاری میرابل ننت شایع بخاری میرابل می میرابل می می مقارمین میرابل میران می

صاحبزاده بیرسید مصطفا اشرف منوی ایم ک ماحبزاده بیرسید مصطفا اشرف منوی ایم ک امیررکزی دارام نوم مزب الاخات ۵ فائز



رضوان گرفت خانه عنج بهنش رود لامور

Cell: 0300-8038838, 0300-9492310 042-37114729

